

سيدنا حفرت امام مسين عليه السلام

اور

معركه حق وباطل

Wall Videy

...... \*\*\*\*\*\*\*

(سيد محمد امجد منير الازهرى)

فاضل علوم السنشر قيه وغربي فاضل دارالعلوم محمد ميغوشيه بهيره - سرگودها كليشرعيه وقانون جامعة الاز هرالشريف (مصر)

ناشر

صوفی فاؤنڈیشن بریڈفورڈ، یو۔کے

2

انجینر سبید مظهر عباس نقوی پرتبل گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی رسول ضلع منڈی بہاؤالدین

کے نام نامی

نیاز آگین

سيدمحمد امجد منير الازهرى

### برائد ايصال ثواب

والدگرای تدر بخواس بر و مذت

سید پیل پیر کاظمی التوفی 22 می 1995م

اوران کے برادر بزرگ بطل جلیل

سید چن پیر کاظمی التوفی 1969

سید چن پیر کاظمی التوفی 1969

اللهم اغفر لابی و عَمی و اُمی و جدتی و عشیرتی

بحق نبی الانبیاء و علی و فاطمة ابنیهما

\*\*\*\*

#### جمله حقوق تجق مصنف محفوظ

باراول ..... فروری2009ء بااہتمام .... صوفی محمد اصغرقا دری بریڈ فورڈ، یو-کے قیت .....--150/دویے آل امام عاشقال پور بنول سرو آزاد زبنتان رسول سرو آزاد زبنتان رسول دوئان کواگر حقائق کے ترازو میں رکھ کرعمیق نظر سے عوام الناس تک پہنچایا جائے تو فروی مسائل سے کماحقہ نبٹا جاسکتا ہے ۔ مسائل سے باحس خوبی کیچر اُچھا لے بغیر گزرجا ناہی اصل حقیقت واضح کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔

زیرنظر تھنیف کواگر ہم تعصب کی عینک اُ تارکرد یکھیں تو تاب میں اُقاب آ مدولیل آفاب

اورتصنیف کا معیار تھا کت ہی ہے۔اصل کو اصل ہی سے پر کھا جا سکتا ہے اگر ہم صراط متنقیم کو فتن کرتے ہیں تو پھر سیدھا راستہ ہی ہمیں منزل بدمنزل چلاتا ہوا مقام طلب تک لے جائے گا۔

مقام طلب ہی اس کتاب کا موضوع ہے اور اگر موضوع کو صرف موضوع کو صرف موضوع کو کر دیکھا جائے تو ہر رکھ کر دیکھا جائے تو بات بنتی نظر نہیں آتی اور اگر موضوع کو حرز جال بنالیا جائے تو ہر چیز صاف اور مصفا ہر و فلک پر روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے ۔ صاحب تصنیف کی علمی 'اد بی شخصیت کو زیر بحث لا یا جائے تو پھر بھی بات صاف ہوجاتی ہے۔ مثل ہم روایت اور درائیت کو حقیقت کی کسوٹی پہر رکھ کر دیکھیں تو راوی متقد مین اور ہمارے رادی اسلاف میں پچھا سے نام بھی آتے ہیں جن کی روائیں بطا ہر خلاش چھوڑ جاتی ہیں ۔لیکن!

با اهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله فى القرآن انزله يكفيكم من عظيم الفخر انكمر من لم يصلى عليكم ولاصلولاله

"د بوان امام شافعی"

"اے اہل بیت رسول اللہ تمہاری محبت فرض ہے اللہ کی طرف سے منزل قرآن میں کافی ہے تہارے لیے عظمت یوفر کہ جو نہ بیٹھے تم پر دود و سلام ' نہیں آگی کوئی نماز'

**☆☆☆☆☆** 

6

جناب فاضل مخدوم سيدمجم المجد منير اللاز برى صاحب دامت بركاتهم عاليه ایک ایے عالم فاضل اور محقق ہیں جن کی علمی قابلیت مُسلّمہ ہے۔ فاضل مصنف نے درنظر کاب میں هائق ے بردہ اُلھا کے اصل چرہ دکھایا ہے جس سے جھ سے گئے ک علم حضرات کوفائدہ پہنچا ہے۔ان کے زور قلم سے سیائی کے موتی ایے برسے ہیں جس طرح کہ ساون ماہ کے مینہ میں بوندیں علیتی ہیں۔

حضرت امام حسين عليه السلام اور خانواده سادات كے دوسرے عُوئی ر جو جومعائب گزرے أن رسير حاصل كفتگوآپ كوجا بجا نظر آئے گى۔ دُكه سوز تکالیف 'سفری صعوبتیں' مستورات اور وہ مستورات جن کی شرم ملائکہ بھی کرتے ہیں ہمراہ کیکرمیدان کر بلامیں اپنے ناناجان کے آخری دین کی پھیل کیلئے جام شہادت نوش كرنے والے معصومين جوان اور عمر رسيده شهدا كى ايك لمى فبرست بے جنہوں نے اینے سالار کارواں اورسرواران جنت کے شیرادگان کے ہمراہ شیادت کے اس درجه پر فائز ہونا ہی اپنی فرضیت اور اپنی اصلیت کومقام اولی پررکھا۔ انجي شهداً كے صد تے اللہ رب العزت هاري بخشش فرمائے، (آمين)

> بَجاهِ آل يُسين حس اخر احس

جزل يكرثرى دائم اقيال اكيدى (ياكتان) منڈی بہاؤالدین فون نمبر: 0346-8431630

ہمیں مجبوراً ان روایات کو ماننا پڑتا ہے اور ہمارے پھیا ہے بھی راوی ہیں جن كى روايات كو بنظر غائر ديكها جائے تو ان ميں ترميم كر كےمسلمانان عالم اسلام كو گزند پہنچانے کی کوشش کی گئی ہم پنہیں کہیں گے کہ بیکام یبودونصاریٰ کا ہے۔ہم اس بات پر متفق ہیں کہ بیکام منافقین کی شورہ پشتی اور متعقباندرویے کی وجہ سے ہم تک پہنچا إلى (Traditions) عدار الماني اوراسلاي (Traditions) اور بات کے ترازو میں کس طرح نورا اترتی ہے۔ان بی روایات اور درائیات کو ہارے فاصل لکھاری نے موازند کر کے معائداندرویے سے جٹ کرماویانہ بات کو صفح قرطاس پر بھیرائے۔

ہم خانوادہ رسول کر ہم مالی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ اصل مسائل اورمصائب جانے کے طلب اربیں ۔ یہی ہمارامطمع نظر اور مقصد حیات ہے اور ای طلب کو فاضل مصنف نے حقیقت ہم پر واضح کی ہے۔سیدمحر امجد منیر الا زہری اس یو نیورٹی سے فارغ انتھیل ہیں جہاں عام عالم کوواخلہ ملنا بھی محال ہے۔ان کی علمی أن اورشوكت الفاظلة الى جكه برقرار بين ليكن ان كاحقائق كوحقائق عنى بيان كرنا

ان كاموضوع كربلائ معلى ميں يريا ہونے والا واقعہ ہے اور سادات كى عصت اورأن كامقام تا قيامت محترم اورقابل احترام مونے كيماتھ مارى راو حیات کاستگ میل بھی ہے۔اورای نشان منزل نے جمیں اپنی جبتو سے نیروآ زما ہونے كا حوصله عطافر مايا باب توجم مطالبه كرنے كى يوزيش ميں بيں خون حسين بازده كوفدوشام خويش را

کر بلانے تو ہرمعاشرہ کے رہنماؤں کو بھی رہنما اصول فراہم کئے ہیں کہ اپنے بنی برحق موقف پرڈٹے رہنے کیلیے ساتھیوں کی ہی نہیں اپنے خاندان کی قربانی بھی دینا پڑے تو گریز نہ کیا جائے۔

زیر نظر کتاب کوفاضل مصنف نے نہایت عرق ریزی سے تر تیب دیکر حق و باطل کے اس معرکہ کو قرطاس ربیض پر موتیوں میں پر وکر قاری کی نذر کیا ہے۔علامہ اقبال نے اسرار خودی میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ

شعلہ ہائے او صد ابراہیم سوخت تا چراغ کی محم بر فروخت

اس کے شعلوں نے سینکڑوں ابراہیم جلائے تب کہیں جا کر محد ماللی آگا ایک چراغ روش کیا اور اسی روش چراغ کے روش شعلہ نور حصرت حسین علیہ السلام کی سیرت مبار کہ کو ہمارے عالی قدر مصنف نے اپنے خاص انداز میں تحریر کیا ہے۔

بقول اقبال!

قوتِ خاموش و بیتابِ عمل
از عمل پابند اسبابِ عمل
ترجمہ: (۱) وہ اگر چہ ایک خاموش قوت ہے لیکن ہمیشہ بیتا ب عمل ہے۔
(۲) وہ اپنے وظیفہ کمل ہی سے اسباب عمل پیدا کرتی رہتی ہے۔
مندرجہ بالاشعر موصوف پر حرف بحرف صادق آتا ہے کہ انہوں نے عمل پہم

غالب ندیم دوست لے آتی ہے بوئے دوست
مشغول حق ہوں بندگی کو برتاب میں
نواسہ رُسول مقبول طَالْتُلِا جُرگوشہ بتو گجنتی نوجوانوں کے سردار شہید کر بلا
سیّد نا حضرت حسین و عظیم ہتی ہیں جن کے کان میں ہادی عالم طَالْتُلِا نے اذان دی۔
اپنے مبارک ہاتھوں سے شہد چٹایا۔ اپنا لعاب مبارک آپ کے منہ میں واخل کیا۔
دعا کیں دیں اور ' دحسین' نام رکھا۔ پھر آپ نے حضرت سیدہ فاطمہ الز ہرا کو عقیقہ
کرنے اور سرکے ہالوں کے برابر چا ندی خیرات کرنے کی تلقین فرمائی۔
ایک موقع برحضور طَالْتُلِیْمُ نے فرمایا!

" دوسین مجھے ہاور میں حسین ہوں"

جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے ۔ خاندان نبوت اسلام کی روش آئکھیں ہیں ان سے عقیدت محبت ومؤدت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت امام حسین نے کر بلا کے میدان ہیں عدیم النظیر قربانی پیش کرکے نہ صرف اسلام کو حیات جاودانی عطاکی بلکہ انسانیت کے مقدر کو بھی اوج ثریّا تک پہنچایا۔ اگر تاریخ سے کر بلاکو تکالنے کی کوشش کی جائے تو پھر دنیا سے نہ صرف غیرت ختم ہوجائے گی بلکہ معاشرہ بھی حیوانیت کا شکار ہوکررہ جائے گا۔

دم توڑتی انبانیت کو پناہ دے کر حیوانیت اور انبانیت کے درمیان حد فاصل قائم کردینا صرف اور صرف امام حسین کا ہی کام تھا۔امام حسین نے کر بلا میں نہ صرف دین اسلام شریعت مجمد بید کو بچایا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ امام حسین نے انسانی اقد ارکو بھی کھمل تحفظ فراہم کیا ہے۔ کر بلانہ صرف ہرمسلمان کیلئے درس کامل ہے بلکہ ان کوطر زیبان اوراغراض و مقاصدتمام دوسری چیزوں سے مختلف ہے گواس کتاب میں بھی دین وسیاست کے اہم ترین حقائق کا ذکر کیا گیا ہے۔ تاہم اس کے بنیادی خاکہ کی طرف نظر دوڑا کیں تو کر بلا کے جانکاہ واقعات کو نہایت ہی مشخس طریقہ سے اوامروثوا ہی اور نہی عن المئر کے ترازومیں خالصتاً فلے اسلامی کو مطمع نظر بنا کر بیان کیا گیا ہے۔

میری دُعا ہے کہ حسین اور حسینیت کو زندہ و جاوداں کر نیوالے عوامل موصوف کواپنے خاص الخاص حلقہ فضل میں رکھیں (آمین)۔

علامه اقبال رحمته الله عليه نے اسرار خودی مي فرمايا ہے چوں حيات عالم از زور خودي است پس بقدر استواري زندگي است

ترجمہ: جب دنیا کی زندگی زور خودی ہی سے ثابت و برقرار ہے تو معلوم ہوا کہ وسعت زندگی بھی بقدرا سخکام زندگی ہے۔

حلقهٔ زد نور تا گروید چشم نورنے جب ایک معتین حلقه بنالیا تو '' چشم'' بن گیا۔ از تلاش جلوه با جنبید چشم اور پھروہ چشم تلاش نظارہ میں حرکت کرنے گئی۔

سیّدنا حضرت امام حسین کی ذات و مبارکه تمام صحابہ گرام کیلئے انتہائی عقیدت واحرّ ام اور محبت و تکریم کا مرکز تھی ۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے ستاون (57) برس مدینہ منورہ میں عام صحابہ کرام اور ان کی اولا دول کے درمیان ہماری دعاہے کہ جوال حوصلہ مصنف ای طرح مسلسل معرکہ کر بلا کے شہداً کو تذرانہ عقیدت پیش کرتا ہوادین ودنیا کی نعتوں سے سرفراز ہو۔

مسلمان اپنے فرائض زندگی سے غافل ہوکر جمود وسکون کی گہری نیندسور ہے
ہیں قدرت نے ایک ایسے عالی قدر حوصلہ انسان پیدا کیا جوسرا پاعشق ہے۔ حقیقت سے
ہے کہ قدرت کوجس خص سے ایسی بلنداور ممتاز خدمات لینامقصود ہوا سے دل اور دماغ
ہیمی و بیا ہی قوی اور روشن عنایت کیا جا تا ہے۔ زمانے کے انقلاب اور باطل کی فریب
کاریوں سے کسی حالت میں بھی مغلوب و متاثر نہیں ہوسکتا۔ زندگی کے ہر شعبے میں
فطرت اور صرف فطرت ہی کو اپنے عمل کا صحیح اور معتبر خیال کرنا ہے۔ لیکن کیا سیمضل
فطرت اور سہل الحصول ہے؟ ہرگر نہیں یہ فطرت کی ایک مقدس و دیعت ہے۔ فیضان
ساوی اور ایک ایسی ' فیمت ہے جو پنجتن پاک کے ذخیرہ فضل و کرم کے ' خیر کیٹر' '
ساوی اور ایک ایسی ' نہیں مسلسل کوعلامہ اقبال نے بھی بیان فرمایا ہے۔

جہاں بانی سے ہے دشوار ترکار جہاں بنی مگرخوں ہوتو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا ہمارے معزز مصنف نے چا در تطہیر کے سائے میں رہ کر کاتہ چینی کرنے والوں

كونهايت مَن عن عن من تو رجوابات وي بين -

ان کا انداز بیان زوردار ٔ ولولدانگیز اورسوز حسینیت سے خوشہ چینی کرتا ہوا پر شکوہ نظر آتا ہے۔ ہر جہت سے مضراور مفید عادات واخلاق کی وضاحت کی گئی ہے۔ زبان سلیس عام فہم اور تسلسل بے نظیر ہے۔ اس کتاب میں سیاست و تدن کے ان فقائص پر سیح بے خوف ہو کر عاد لانہ تقید کی گئی ہے۔

یزیدی ظلم کی انتها بیہ ہے کہ جس مخدومہ عاطیات نے گھر میں بلند لیجے میں تلاوت قرآن مجید نہیں کی تھی وہ انسانیت کو بقاعطا کرنے کیلئے فاسقوں' فاجروں' شرابیوں کے ججوم میں یزیدی سازشوں کو بے نقاب کر نیوا لے خطبے دینے کیلئے تیار ہو گئیں۔ شریکۃ الحسین مخدومہ عاطیان حضرت زینب سلام الله علیہا نے محافظ وین حضرت حسین کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے زندگی کے کھن ترین دور میں قدم رکھنے کا فدا کہ لیا

''معرکہ حق وباطل میں فکست ہمیشہ باطل کو ہوتی ہے''۔
قوم المقام حضرت سیدمجمد امجد منیر الاز ہری مدظلہ اللہ تعالیٰ نے نہایت عرق
ریزی ہے اس کتاب کو تر تیب دیا ہے اور غم حسین میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ میں نہ تو
فلاسفر ہوں نہ ہی نقاد بس ول سے چند با تیں تکال کرصفی قرطاس پر بھیر دی ہیں۔
کتابوں پر تبھرے وغیرہ تو مبھر حضرات ہی لکھ سکتے ہیں لیکن غم حسین کو
محسوں کرنے کیلئے گداز دل کی ضرورت ہے جومصنف کے رگ و پے میں بدرجہ کاتم
موجود ہے۔اللہ جزائے خیرد ہے' ( آمین )

ni-2 ELL Consideration of the

اصغرقادری (بریدفورد)

بسر فرمائے ان برسوں میں انہی لوگوں کے ساتھ مل کر تعلیمات اسلامیہ اور احکام اسلام کی تعمیل و پخیل کی۔

حضرات حسنین کریمین میں ہے کوئی بھی طواف بیت اللہ کیلئے لگاتا تو آپ کو سلام ومصافحہ کیلئے لوگ اس طرح پر وانہ وارثوث کر گرتے کہ ڈرلگنا کہ کہیں ان لوگوں کو تکلیف وصد مدنہ پہنچے۔

نواسہ رُسول سیّدنا حضرت امام حسین کے زُمد و تقویٰ اور عبادت گزاری کی سیرحالت تھی کہ آپ شب زندہ داراور سوائے ایام ممنوعہ کے ہمیشہ روزے ہوتے ۔ ۔ آپ نے پچیس (25) کج بیدل فرمائے ۔ آپ کی مجالس و قاروم تانت کا حسین مرقع اور آپ کی گفتگوعلم و حکمت اور فصاحت و بلاغت سے بھر پور ہوتی ۔

کیم محرم سے 8 رہے الاول تک خود کو خم حسین کے سپر دکرنے والے انسان بی انسانیت کے ماتھے کا جموم ہیں۔

یا در کھو اِنم حسین ہی امن عالم کا ضامن اور ذکر حسین سے ہی ہم ونیا کو پائیدار امن کا پیغام دے سکتے ہیں۔ کیونکہ خم حسین منانے والے جانتے ہیں کہ ظالم کے کردارکوکس طرح ختم کیا جاتا ہے۔ ظالموں کو انجام سے دو چار کرنے کیلئے کن کن راستوں پر چلتے ہوئے کن کن مظالم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

سیّد تا امام حسین نے ہی نہیں بلکدان کے ہر عظیم ساتھی نے نہ صرف یزیدی گاشتوں کی ہرلالچی پیش کش کو تھوکر پر رکھا بلکہ یزید کے ہرظلم وستم کو بھی عظیم استقلال کے ساتھ برداشت کیا۔ بن كنانه بن خزيمه بن مدركه بن الياس بن مصر بن نزار بن معد بن عدنان اليعر ابي الا براجيمي اشرف آل ابراجيم خليل الله عليه الصلوات والتسليمات -

(دلانل النبوة للبيهةي صفحه 383، المجلد الاول طبع دار الفكر بيروت كر صفحه نمبر96 پر حضرت رحمت عالم ﷺ كي ولادت باسعادت كر متعلق مرقوم سر )

قال حدثنا حكيم بن ابان عن عكرمة عن عبدالله ابن عباس عن ابيه عباس بن عبدالمطلب قال ولد رسول الله عَلَيْتُهُ مختونا 'مسرورا' قال فاعجب به جده عبدالمطلب وخطى عنده و قال ليكونن لابني هذا شان فكان له شان .....

(طبقات ابن سعد جلد نمبرا. القسم ١. صفحه 64)

" مصرت رسول الله مل الله على الله مل الله على ا الله على ال

نەمخۇن ہے۔(ختنەشدە) ئەمكول ہے۔(سرمەلگا ہوا) اور نەمسر درہے''۔

بیا متیاز رسول معظم مگافیز ہے کہ والدہ طبیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ کے بطن اطبر میں بھی حرام غذا ہے محفوظ رہے اور قیامت تک آنے والوں کو بھی بتادیا۔

لا احل لسكسم اهل البيت من الصدقات بثيثًا ولا غسالة الايدى ان لكم فى خسس الخسس ما يكفيكم او يغنيكم

(رواة الطير اني في المعجم الكبير المطالب العاليه طداول 739 صفي (239)

"صدقه وزكوة باتهول كي ميل محم مالين اورابل بيت رسول مالين برحرام ب"-

(تاريخ بغداد جلد نمبر 1. صفحه 329 جوابر العتدين صفحه 710)

#### نسب رسول الله مالين

قال حبر الامة عبد الله بن عباس ولد رسول الله عليه مختونا مكحولا وكانت ولادته بعد وفاة ابيه عبد الله و توفيت والدته بعد وفاة ابيه عبد الله و مو ابن بعد وفاة ابيه عبد الله و مات جده شيخ الحرم عبد المطلب و عمرة عليه شمانى سينن و كفل عمه ابو طالب بعد ذالك و بقى بمكة المكرمة حرسها الله و النبى بعد البعثة ثلاثة عشر سنة و هاجرالى المدينة المنورة واقام فيها عشر سينن

حضرت حبر الامت عبدالله ابن عباس رضی الله عنها سے مروی ہے۔
ترجمہ: "درسول الله طالبہ علیہ مرکبیں" ناف بریدہ پیدا ہوئے"۔
"والدگرا می حضرت عبدالله کی وفات کے بعد سرور دو عالم طالبہ خاس و نیا میں جلوہ نما ہوئے آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ کا وصال جب ہوا آپ کی عمراطہر چھ برس تھی۔ دادا حضرت شنخ الحرم متولی کعبۃ الله حضرت عبدالمطلب کا وصال آپ کی عمر مبارک کے آٹھویں سال ہوا۔ پھر آپ کی کفالت و پرورش آپ کی عمر مبارک کے آٹھویں سال موا۔ پھر آپ کی کفالت و پرورش آپ کے چھا حضرت ابوطالب نے فر مائی۔ اعلان نبوت کے بعد آپ ماللہ کہ میں اور ہجرت فر مائی۔ اعلان نبوت کے بعد آپ ماللہ کہ میں اور ہجرت مدینہ کے بعد دس سال مدینہ منور میں اقامت گزیں دہے"۔

آ پ کے والدگرا می حضرت عبداللہ بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن حکیم بن مرہ بن کعب بن لوسی بن قالب بن فہر بن ما لک بن تضر

جب الله تعالی نے قبائل بنائے تو مجھے بہترین قبیلہ عطافر مایا۔
جب الله تعالی نے گر بنائے تو مجھے بہترین گھر اور نسب میں مبعوث فر مایا۔
(المستدرك على شرط صحيحه اللاهام حاكم ملاحظه ہو جلد نمبر 4 صفحه 3)
حضرت ابن عمر رضی الله عنهمافر ماتے ہیں ہم صحابہ كرام حريم رسول الله مخاطبے فرا میں عاضر تھے ایک عورت گزری حاضرین میں سے كی نے كہا ہے بنت محم مخاطبی ہے تو ابو سفیان نے محدول كا نئات مخاطبی كی ذات كی تعریف كی لیكن قبیلہ بنو ہاشم كو تقارت كی

ان مثل محمد فی بن هاشم مثل الریحانة فی وسط التبن-ان مثل محمد فی بن هاشم مثل الریحانة فی وسط التبن-اس عورت نے ساراوا قد حضورا کرم اللیکا سے عرض کردیا۔ رحمت کا نات ماللیکم مرشر لیف پرچلوه فکن ہوئے۔

يعرف الغضب في وجهه فقال مابال اقوام-جلال بارى تعالى روئ ريائي على القال "فرمايا التقوم كاكيا عال بوكا"-ان الله تبارك و تعالى خلق السموات فاختار العليا فاسكنها من شاء من خلقه ثم خلق الخلق فاختار من الخلق بنى آدم و اختار من بنى آدم العرب و اختار من العرب مضر و اختار من مضر قريشا و اختار من قريش بنى هاشم و اختار نى من بنى هاشم فانا من بنى هاشم من خيار الى خيار-

> " بیشک جب الله تعالی نے خلق کو تخلیق کیا تو بنو آ دم کو برتری عطا فرمائی۔ پھر عربوں کوعربوں میں سے قبیلہ بنومصر کو اور بنومصر میں

وَكُرُولا وترسول مَقْبُولُ مَنْ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اسْ طُرِح ہے۔ عن انس قال قال رسول الله عَلَيْكُ "من كرامتى ولدت مختونا ولم ير احد سوأتى"۔

' جان عالم ملالین نے فرمایا میری ولادت مختون حالت میں موئی اللہ نے مجھے میری جے کہ کسی فرد بشر نے میری شرمگاہ نہیں دیکھی''۔

### شرف قتبله

عن مطلب بن ابى و داعه قال جاء العباس الى رسول الله عن مطلب بن ابى و داعه قال جاء العباس الى رسول الله على المنبر فقال من انا ؟ قالوا انت رسول الله على قال انا محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب ان الله خلق الخلق فجعلنى فى خير هم ثم جعلهم قبائل فجعلنى فى خير هم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلنى فى خير هم بيتا و خير هم نسبا

(صحیح الترمذی جلد نمبر 2 صفحه 269)

" حضرت عباس بن عبدالمطلب نے رسول الله منافی او منبرشریف
پریفرماتے ہوئے سا کہا لے لوگو!" من انا " میں کون ہوں۔
صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا آپ الله تعالیٰ کے رسول
میں ہے نے فرمایا میں مجمد بن عبدالله بن عبدالمطلب ہوں الله
تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا تو مجھے بہترین مخلوق میں پیدا
فرمایا"۔

حضرت ہاشم جیسا کوئی اور قریثی ہے۔ حضرت قریش جیسا کوئی اور اولا د کنانہ میں تظر آتا ہے حضرت اساعیل جیسا کوئی اور ابراجی ہے؟۔

عن عائشه قالت قال رسول الله عَلَيْكُ قال لى جبرئيل عليه السلام قلبت الارض مشارقها و مغاربها فلم اجد بنى اب افضل من هاشم-

(دلائل النبوة للبيهقي جلد اول صنحه ١٥٥١. صواعق محرقه صفحه ١١٥)

(فضائل الخمسة من الصاح الستته و غير عا. جلد اول صفحه 12. وبيروت)

'' حسب ونب جھ جیسا کسی کا نہیں۔ فقد رومنزلت جھ جیسی کسی کی نہیں۔اےلوگو! جو ہمیں کچھ وے گا ہم اس کا پورا پورا بدلہ دیں سے قریش اور قریش میں سے بنو ہاشم کو اللہ نے مختار بنایا۔" بے شک میں ہاشمی ہوں ' پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا ہوں''۔

صحیحمسلم میں امام مسلم اور تریش ریف میں امام ایوسیٹی ترندی فرماتے ہیں۔ قال رسول الله مليك ان الله اصطفى من ولد آدم ابراهيم واتخذة خليلا و اصطفى من ولد ابراهيم اسماعيل ثم اصطفى من ولد اسماعيل نزارا ثم اصطفى من ولد نزارامضر ثم اصطفى من مضر كنانة ثم اصطفى من كنانة قريش ثم اصطفى بنى هاشم ثم اصطفى من بنى هاشم بني عبدالمطلب ثم اصطفاني من عبدالمطلب '' رسول الله مالية الميانية أنه فرمايا - الله دب العزت في اولا وحفرت آوم میں سے حضرت ایراتیم کو پیندفرمایا 'انہیں مقام خلت عطا فر مایا۔ پھر اولا دِ ابراجیم علیہ السلام میں سے حضرت اساعیل علیہ السلام كاانتخاب فرمايا \_ اولا داساعيل عليه السلام مين سے حضرت نزار يرتكاه انتخاب زكى \_ اولا د نزار مين سے قبيله بنومصر كومتخب کیا گیا۔ بنومضر میں سے کنانہ کو چنا گیا اولا و کنانہ میں سے قریش \_قریش میں سے بی ہاشم اور بنو ہاشم میں سے مجھے خالق كا تنات في مصطفى ماليني ما الأ

نوٹ:۔ از راو انصاف قرمائے ! کیا رسول الله منافیظ جبیا کوئی اور ہاشمی ہے۔

تم میں سے اللہ کے نز دیک مکرم وہ ہے جوشقی ہو۔ بیشک اللہ تعالیٰ علیم وخبیر ہے۔

دور جالمیت کے عرب دیگر گونا گول خرابوں کیما تھ ساتھ تفاخر کی بھاری یں بری طرح جتلاتے وہ اینے آپ کوسب سے برتر ، اشرف اور اعلیٰ خیال کرتے تھے۔ان سب میں قریش کے فخر ومہاہات کی شان ہی الگ تھی جب کمہ فتح ہوااس کی فضاوال میں اسلام کا پر چم لہرانے لگا تو حضور نے حضرت بلال کو یا دفر ما یا تھم دیا کہ کعبہ کی جھت پر چڑھ جاؤ اور اذان دو تھیل ارشاد میں بلال نے کعبہ کے اوپر چڑھ كراذان دين شروع كى توشر فاء قريش بركو والم ثوث يزا ـ ان كے دلى حزن وطال كا اندازہ اس مکا لمے ہے لگا لیے جوان میں ہوا عمّاب بن اسید بولا اللہ کا شکر ہے میرا یا پ بیمنظر و مکھنے سے پہلے مر گیا۔ حارث بن بشام کہنے لگا اس کا لے کو بے کے بغیر محمد (قداة الى دامى) كو ادركوئى موذن نہيں ملاسبيل بن عمر و نے كہا جيسے الله ك مرضی ۔ ابوسفیان نے کہا میں تو کھے نہیں کہتا۔ ایسا ندہو کہ ہماری اس گفتگو پر اللہ تعالی اس کوآگاہ کروے۔ای وقت سرآیت نازل ہوئی اوران کے اس زعم باطل کویاش یاش کرکے رکادیا۔

تفاخر کا پہنظر پید فقط جاہل اور غیر مہذب عربوں تک ہی محدود نہ تھا بلکہ روئے زیمن پر جومتدن اور شا کستہ تو میں آباد تھیں وہ سب کی سب کسی نہ کسی صورت میں اس بیاری میں مبتلا تھیں کہیں اپنی نسل اور قومیت پر فخر کیا جاتا تھا کہیں ان کے وطن کی سرز مین ان کی بڑائی اور برتر می کا باعث تھی کہیں زبان ورنگ وجہ افتخار ہے ہوئے سے ۔ای فاسد نظریہ نے مختلف قو مون کو متخارب گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ہرقوم

گے۔جو ہماری عزت کرے گا ہم اسے عزت دیں گے جو تعزیت کریں گے۔جو ہمارے حقوق کا خیال رکھے گا ہم اس کی تعزیت کریں گے۔ جو ہمارے حقوق کا خیال رکھے گا ہم اس کے حقوق پورے کریں گے۔اے لوگو! احساب کا لحاظ رکھو۔قدرادیان پہچا تو۔ مروت کی قدروں کو جانو۔اللہ تمہیں معاف فرمائے گا'۔

(تفسیر در منشور آیت مبارکه نمبر 33سورة احزاب ملاحظه بوا) اس روایت کو حفزت امام ایوعیلی ترفدی نے پہتی بند اور طبراتی نے حضرت ابن مردوبیاورالحافظ ایوفیم نے بھی نقل فرمایا ہے۔

حضرت عبدالله بن عباس فرماتے ہیں۔رسول برحق متافیظ نے فرمایا۔ "جب
الله رب العزت نے شعوب و قبائل بنائے اور کرامت کا معیار تقویٰ کو بنایا تو مجھے
بہترین قبیلہ بلکہ تمام قبائل سے افضل قبیلہ میں پیدا فرمایا۔ ہاں میں تمام اولا وحضرت
آدم علیہ السلام میں سے زیادہ متقی اور کرم ہوں'۔ پھر اللہ تعالیٰ نے گھر خلق فرمائے تو
تمام گھروں میں سے بہتر گھر میں میری بعثت ہوئی۔ میں اور میرے اہل بیت گنا ہوں
سے ماک ہیں۔

يا ايهاالناس انّا خلقنكم من ذكر و انثى و جعلنا كم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عندالله اتقاكم- ان الله عليم خبير-

(پارہ نمبر26 سورۃ الحجرات آیت نمبر13) "اور ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرداور ایک عورت سے"-"اور ہم نے بنائے تمہارے شعوب وقبائل تا کر تمہیں معرفت ہو"۔

اپی تعلی شرافت اور اپ خطہ زمین کی عظمت کے باعث اپنا یہ تی جھتی تھی کہ وہ دوسرے ممالک کو تاخت و تاراج کرے۔ ان کی دولت کولو نے۔ ان کے باشدول کو اپنا غلام بنائے اور انہیں اپ مقاصد کیلئے استعال کرے اس شرائگیز نظریہ کے باعث جنگ وجدال کا لا متناہی سلسلہ جاری رہا۔ شرف انسانی کی قبا تہذیب و تحدن کے علمبر داروں کے باتھوں تارتار ہوتی رہی۔ یہ گمراہیاں صرف اس زمانہ میں ہی موجود نہ تھیں جنہیں ازمنہ مظلہ کہا جاتا ہے بلکہ آج بھی ان کی بلاکت آفریتوں سے موجود نہ تھیں جنہیں ازمنہ مظلہ کہا جاتا ہے بلکہ آج بھی ان کی بلاکت آفریتوں سے انسانیت کی جبین شرم کے مارے عرق آلود ہوتی رہتی ہے۔ بھارت جے دنیا کا سب سے بڑا جہوری ملک ہونے کا دعویٰ ہے وہاں آج بھی طبقاتی انتیازات جوں کے توں قائم ہیں۔ بھارت کے طول وعرض میں بیسویں صدی میں بھی اچھوت نہائل فوں قائم ہیں۔ بھارت کے طول وعرض میں بیسویں صدی میں بھی اچھوت نہائل فرات کے ہندوؤں کے مندروں میں جاکر بھوجا پاٹ کر کے تیں اور نہ بی ان کے کنوؤں سے یانی بھر کے تیں اور نہ بی ان کے کنوؤں سے یانی بھر کے تیں۔

امریکہ میں بے شارا سے ہوئل ہیں جن کے دروازوں پر جلی حروف میں لکھا ہوتا ہے ریڈانڈین (وہاں کے اصل باشند ہے) اور کتے داخل نہیں ہو سکتے ۔سفید فام باشندوں کے سکول و کالج تک مخصوص ہیں جہاں سیاہ فام جبثی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے اپنی تو می برنزی کا بیغرورتھا جس نے جرمن قوم میں بٹلر کا روپ اختیا رکیا اور کروڑوں انسانوں کوموت کے گھائ تارویا۔

وطنیت 'قوم' رنگ 'نسل اور زبان کے بتوں کی پوجا آج بھی اسی زوروشور سے ہور ہی ہے۔اس مختصری آیت میں ان تمام بنیادوں کومنہدم کرکے رکھ دیا جن پر مختلف قوموں نے اپنی برتری اور شرافت کے ایوان تقییر کرر کھے تھے۔

فرمایا 'اے لوگواتم ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کی اولا دہوتہ ارکی نسل کا سلسلہ ایک اصل ہے جاکر ملتا ہے۔ تہمارا خالق بھی ایک 'تہمارا ما دہ تخلیق بھی کیساں ۔ تہماری پیدائش کا طریقہ بھی ایک جیسا۔ اتنی بڑی کیسا نیتوں کے باوجود تہمارا ایک دوسر سے پر برتری کا دعویٰ سراسر کم فہمی و نا دانی ہے۔ اولا د آدم کا مختلف شعوب و قبائل میں بٹنا اُس لیے نہیں کہ ایک قبیلہ دوسر سے قبیلہ کو حقیر سمجھے اور اپ شعوب و قبائل میں بٹنا اُس لیے نہیں کہ ایک قبیلہ دوسر سے قبیلہ کو حقیر سمجھے اور اپ آپ کو اثر فی و اعلیٰ خیال کرے۔ بلکہ اس لئے ہے کہ تم ایک دوسر سے کو پہیان سکو اور باہمی معاملات میں گڑ بڑیریا نہ ہو۔

الشعوب \_ رؤس القبائل \_مثل ربیعه ومصر \_ الاوس والخزرج شعوب کا واحد شعب ہے وہ ایسے اصل کو کہتے ہیں جس سے کی قبیلے نگلتے ہوں ان کی ترتیب ہیہ ہے ۔ شعب ، قبیلہ ، فصیلہ ، عمار ہ

کی خاندان میں پیدا ہونا 'کسی زمین کا باشندہ ہونا اور چیزے کی کوئی خاص رنگت اس میں انسان کی اپنی کوشش اور سعی کا کوئی دخل نہیں۔ اس لئے قرآن کر یم نے اس کو وجہ افتخار قرار نہ دیا۔ البتہ ایک چیز ہے جس سے انسان کا مرتبہ دوسر بےلوگوں سے برتر اور اعلیٰ ہو جاتا ہے اور اس میں انسان کی ذاتی کوشش کا بھی دخل ہے اور وہ ہے تقویٰ۔

' (فنیاء القرآن جلد چہارم سورۃ مجرات آیت نمبر 13 ،رسومات محرم الحرام اور سانحہ کر بلا'' کے صفحہ نمبر 86 کودیکھیں)

اللسنت كا مسلك معتدل ينهين!

حسین رضی الله عنه کی طرفداری میں اس غلو کا جواب ناصیع ں کا غلو ہے جو

ا نے قبل کر ڈالا جائے گا۔ مثلاً اگر کوئی ہاشی چوری کرے تو یقیناً اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا۔ اگر زنا کا مرتکب ہوتو سنگ ارکر دیا جائیگا۔ اگر جان ہو چھ کر کسی بے گناہ کوقتل کر ڈالے تو قصاص میں اس کی بھی گرون ماری جائے گا۔ اگر چہ مقتول حبثی 'روی' ترکی' دیلی غرض کوئی ہو کیونکہ نیم طال فی نے فرمایا۔

المسلمون تتكافأ دماء هم

(سنن ابی دانود ، الجہاد، باب فی الریه )

یعیٰ '' تمام مسلمانوں کا خون مکساں حرمت رکھتا ہے''۔
پس ہاشی وغیر ہاشی کا خون برابر ہے۔
صرف چندسطور لکھنے کے بعد صاحب کتاب خدکورنقل فرماتے ہیں:۔

كسى خاندان كى خصوصيات ثابت نبيس

جب کسی خاندان کی خصوصیت ثابت نہیں پھریہ کیسے باور کیا جاسکتا ہے کہ نی نگالٹیڈ کم یہ کہ کراپنے خاندان کوخصوصیت ویں کہ جوان کا خون بہائے گا اس پراللہ کا خصہ بجڑ کے گا۔ کیونکہ یہ بات پہلے ہی مسلمہ ہے کہ ناحی قبل شریعت میں حرام ہے عام اس سے کہ ہاشمی کا ہویا غیر ہاشمی کا۔

ومن يقتل مومنا متعمدا فجزائة جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه و لعنه واعد له عذابا عظيمات (سورة النساء ٢/٩٣) حضرت حسين رضى الله عند كواي حديث كالمصداق قر ارديكر ضمن اداد ان يفرق هذه الامة وهبى جميع فياضو بوهٔ بالسيف كاننامن كان-

(صحیح مسلم الامارة باب حکم من فرق امرالسسلمین و بو محتمع)
انہیں یاغی اور واجب القتل قرار دیتے ہیں کیکن ایل سنت والجماعت نہاں اللہ عند مظلوم
کا ساتھ دیتے ہیں نہ اس غلوکا ۔ بلکہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عند مظلوم شہید ہوئے اور ان کے قاتل ظالم وسرکش تھے۔ اور ان احاویث کا اطلاق ان پرضح نہیں ۔ جن میں تفریق بین المسلمین کر نیوالے کے قبل کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ کر بلا میں آپ کا مقصد امت میں چھوٹ و النا نہ تھا بلکہ آپ جماعت ہی میں دہنا جا ہے تھے۔ گر ظالموں نے آپ کا کوئی مطالبہ نہ مانا ۔ نہ آپ کو وطن واپس ہونے دیا نہ سرحد پر جانے دیا نہ خود پرزید کے پاس و تینے دیا۔ بلکہ قید کرنے پراصرار کیا ایک معمولی مسلمان جس کے اس برتاؤ کا مستحق نہیں ہوسکتا کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔

ای طرح بیردوایت بھی رسول الله مگافیز نم پرسفید جھوٹ ہے۔ '' جس نے میرے اٹل بیت کا خون بہایا اور میرے خاندان کو اذیت دے کر چھے اذیت پہنچائی اس پراللہ کا اور میراغصہ تخت ہوگا''۔

اس طرح کی بات رسول الله طالیم کی زبان مبارک ہے کہیں نہیں نکل عتی تھی کیونکہ رشتہ داری اور قرابت سے زیادہ ایمان اور تفق کی کی حرمت ہے اور اگر اہل بیت میں سے کوئی ایسا شخص جرم کرے جس پر شرعاً اس کا قبل واجب ہوتو بالا تفاق

### جابل منافق اور بالكل جهوث لكصفوا في كون كون بزرگ عظمت خاندان :

حضرت علامه ابن جرعسقلاني لكھتے ہیں۔

فاطمة بنت اسد بن هاشم بن عبد مناف القوشية الهاشمية ام على بن ابي طالب و هي اول هاشمية ولدت هاشميار

"خطرت فاطمه بنت اسد بن باشم بن عبد مناف قرشيه باشميه خاتون اول بين جنهول نے باشی شو ہرسے امانت وصول کی اور باشی بچه علی المعر تضییٰ اسدالله ' لافتی الاعلیٰ کی شکل بین اسلام اور مسلمانوں کوعطا کیا"۔

اگر ہاشمی ہونا وجہ امتیا زنہیں تو علا مدا بن حجرعسقلانی نے اتنا تر دد کیوں کیا کہ وہ خاتون اول میں جو ہاشمی ہیجے کی ماں ہونے کا اعز از رکھتی ہیں۔

حضرت عباس بن عبدالمطلب نے رسول الله طالطيا كو برسر منبر سي فر ماتے ہوئے سا۔

"اے لوگو! میں کون ہول ۔ تو صحابہ کرام رضوان الشعیبم نے عرض کیا'آنت دسول الله "آپ اللہ کے رسول ہیں''۔ آپ نے فرایا میں محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب ہوں'' ۔ تفصیلاً حدیث مبارکہ گزر چکی ہے۔

" پس قبل کی اباحت وحرمت میں ہاشی وغیر ہاشی سب میسال درجدر کھتے ہیں''۔

ای طرح رسول الله طالی آن کو تکلیف دینا حرام ہے عام اس سے کہ آپ کے خاندان کو تکلیف دینا حرام ہے عام اس سے کہ آپ کے خاندان کو تکلیف دیکر ہویا اُمت کوستا کریا سنت کو تو ٹرکر۔اب واضح ہو گیا کہ اس طرح کی بے بنیا وحدیثیں جا ہلوں اور متافقوں کے سواکوئی اور نہیں بیان کرسکتا۔
اسی طرح صفحہ 89 پر فاضل مصنف تحریر فرماتے ہیں ہے کہنا کہ آیت
قل لا استلکم علیہ اجرا الالمودة فی لفربی

(سىرۋشىرى ۴۲،۴۳)

حسنین رضی اللہ عنہما کے بارے میں نازل ہوئی ہے بالکل جموٹ ہے۔ کیونکہ یہ آیت سور ق شور کی کی ہے اور سور ق شور کی گئی ہے اور حسنین رضی اللہ عنہما کیا معنی ؟ \_حضرت فاطمہ کی شادی سے بھی پہلے اُتر کی ہے آپ کا عقد ہجرت کے دوسرے سال مدینہ میں ہوا اور حسن وحسین رضی اللہ عنہما ہجرت کے تیسرے اور چو تھے سال پیدا ہوئے۔

پر بر کہنا کیے محی ہوسکتا ہے کہ آیت ان کے بارے میں نا زل ہوئی ہے۔ (رسومات محرم الحرام بحوالة منہاج السنة از صفحه 237 تا 256جلد 2)

اگر نیک باپ اور نیک داداکی اولا د ہونا باعث النیا زنبیس توسید کا نئات کا حضرت خضر وحضرت موی علیه السلام تو دونوں اللہ کے نیک بندے دونوں بچوں کے خزانہ کی حفاظت صرف اس لئے فرمادی کدان کا باپ نیک شخص ہے کا شج ہ ی شخص کے بچوں کی عزت ہے اور ان کے باپ کی بزرگی کی وجہ سے ان کا مال بھی محفوظ ہے لیکن صد حیف! کہ مسلمان اینے فخر الابنیاء و المرسلین نبی منافیا کی اولا د کا مقام نبیں پیچان رہے ندان کی عزت ہے ندان کا مال محفوظ۔

#### الاحاويث

1- عن زر بن جيش عن على قال عهد الى النبي الامي انه لا يحبك الامومن ولا يبغضك الامنافق.

2- عن المساعد الحميري عن امه قالت دخلت على ام سلمة فسمعتها تقول كان رسول الله عليه عليه يقول لا يحب عليا منافق و لا يبغضه مو من

(الترمذي ، كتاب المناقب رقم الحديث 3736)

وقال عنه و هذا حديث حسن صحيح

3- حفرت زرين جيش حفرت على الرتضى من نقل فرات بين اور حفزت مباعد حميري كي والده أم المومنين حفزت أم سلمه سے روایت کرتی ہیں کہ سید الاولین و الآخرین فخر انبیاء و مرسلین فرمایا کرتے کہ علی سے محبت صرف مومن کرتا ہے اور علی سے بغض صرف منافق كرتا ہے۔

بي فرمان كس طرف ربنما كي فرمار ما ب" - اور محدث جليل امام الوعيسي محمد بن يجي ترندی نے جامع ترندی شریف ش اس جدیث رسول نام ظافید کو کوفر فرمایا؟ 2، و اما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه و كان تحته كنزلهما وكان ابو هما صالحا فاراد ربك ان يبلغا رشد هما و يستخرجاكنزهما رحمة من ريك

(القرآن الكريم. سورة الكهف 18/82) ''اوروہ د لوارشر کے دویتیم بچوں کی تھی اس کے نیچےان کا ٹڑانہ تھا اور ان کا باپ کا شح بوا ذیک مخص تھا۔ پس آپ کے رب نے اراده فرمایا که وه دونول یچ جوان ہوں اورا پٹاخزانہ نکال لیس سان پران کے رب کی رحمت خاص تھی۔ یہ جو کھ ہوا میں نے ای رضی نے نیس کیا"۔

محمد بن منکدرے مروی ہے اللہ تعالی اپنے ایک نیک بندے کی صلاح و تقویٰ کی وجہ ہے اس کی اولا ڈاولا دکی اولا داوراس کے خاندان کی تکہبانی فرما تا ہے جب وہ تیک بندہ کسی جگہ پرسکونت اختیار فرماتا ہے اللہ تعالی اس کے پڑوسیوں کی بھی

> قال محمد بن منكدر أن الله يحفظ العبد ولدةً و ولدولده وعشيرته واهل دوهرات حوله في حفظ الله

( ياره نمبر 16 ، مورة الكبف، آيت نمبر 82 تغيير مظهري ،صفحه 60 طبع: مكتبه رشيديه سركي رو ذكو كنه- )

الله فرما تا ہے سے عمراً قبل کر نیوالے جہنمی ہیں ہم انہیں جہنمی مانے کیلئے تیار نہیں اللہ کا اُن پرغضب ہے اور ہم انہیں مغضوب کی بجائے منعم علیہم ٹابت کرنے پر کمر ہمت باندھے ہوئے ہیں۔

الله رب العالمين كى ان بدبختوں پرلعنت ہے اور ہم حضرت يزيد رحمته الله عليه منوانے كيليح ايڑى چوٹى كازورلگارہے ہيں۔

اللہ نے ان نابکاروں کیلئے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے اور ہم ہیں جوان کیلئے ایسال او اب کی محافل سجائے ہیٹھے ہیں جبکہ اپنے عزیز وا قارب کیلئے فاتحہ خوانی کے جواز کے قائل بھی نہیں ہیں۔

حفرت بائى اسلام فخرآ دم وسل بن آ دم عليه الصلوة والسلام فرمات بيل -4- عن عمرو بن شاس الاسلمى قال خوجت مع على الى اليمن (وكان من اصحاب الحديبة) فجفانى فى سفرى ذالك حتى وجدت فى نفسى عليه ـ

فلما قدمت اظهرت شكاية في المسجد حتى بلغ ذائك رسول الله عليه فدخلت المسجد ذات غدوة و رسول الله في ناس من اصحابه فلما راني امدّني (يقول حدّرالي النظر) حتى اذا جلست قال يا عمر والله لقد آذيتني قلت اعوذ بالله ان اوذيك يارسول الله قال بلي من آذي علياً فقد آذاني.

(مستدامام احمد بن حنبل 3/483 مناقبت على صفحه 53)

اب جوآیت مبارک فاضل مصنف نے درج قرمائی ہے ملاحظ ہو۔ ومن یقتل مومنا متعمدا فجزائه جهنم حالدا فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعدله عذابا عظیما۔

(سورة النساء 4/93)

'' جو کسی مومن کو جان ہو جھ کر قتل کرے تو اس کی جز اجہتم ہے ہمیشہ کیلئے اس میں دہے گا''۔

الله كاس پرعذاب ہے الله كى اس پرلعنت ہے الله نے اس كيليے عذاب عظيم تياركرركھا ہے۔

اس آیت مبارک میں جو بھی کی مومن کوعد اقتل کرے اس کیلئے 1 جہنم 2 فضب الله العالمین 3 لعنت رب العالمین 4 اور در دناک عظیم عذاب ہے۔

0 كا 61 جرى مين قال موا- قاتل شاى تقے اور مقتولين اصحاب حسين

عليدالسلام -

الله فرماتے ہیں جوعمراً قبال کرے مومنین کا کیں اس کیلئے ہے جہنم ، خضب ،
لعنت ، عذاب عظیم کیا پزید کو حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کاعلم نہ تھا کہ وہ مومنین ہیں عمر و بن سعد ، شمر ذی الجوش ، خولی ، سارے لشکر پزید کے ذمہ واران آفیسرز اس بات سے جاہل تھے کہ حسین علیہ السلام اور اصحاب حسین علیہ السلام مومنین ہیں؟ کیاان لوگوں کا قبل عمر انہیں سہوایا خطا ہو گیا ہے؟۔

#### مانح كربلاك مصنف كا

فرمان ملاحظہ ہو۔ بیردوایت بھی رسول اللّه مَالِیْقَا پُرسفید جھوٹ ہے کہ آپ فرما نمیں جس نے میرے اٹل بیت کا خون بہایا اور میرے خاندان کو اذبت دی۔ اس نے مجھے اذبت دی اس پر اللہ کا اور میر اغصہ بخت ہوگا۔

اگریہ صاحب سے ہیں اور میں فید جھوٹ ہے تو حضرت امام احمد بن صنبل تو سفید جھوٹ فرمانے والے جاہل اور منافق ہوئے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ فاعتبر وایا اولوا الباب

ویے اس قبیل کی احادیث طیبات صرف امام احمد بن طنبل نے ہی رقم نہیں فرما کیں کشرمحد ثین ومفسرین کے اساء مبارکہ آتے ہیں۔ مثلا

6- عن عبدالله الجدلى قال دخلت على ام سلمة فقالت لى أيسب رسول الله فيكم قلت معاذالله (او سبحان الله او كلمة نحوها) قالت سمعت رسول الله عليه عليا فقد سبنى.

" حضرت عبدالله جدلی فرماتے ہیں میں حضرت اُم الموشین حضرت اُم الموشین حضرت اُم الموشین خضرت اُم الموشین نے فرمایا عبدالله حضرت اُم مسلمہ کے پاس حاضر ہوا تو اُم الموشین نے فرمایا عبدالله کیا تہاری موجودگی میں رسول الله مان والحفظ کے عرض کیا الله کی بناہ ،الا مان والحفظ کے

5- " حضرت عمرو بن شاس اسلمي فرماتے بين ايك وفعه ميرا حضرت على الرتضى كے بمراہ يمن جانا ہوا۔ سفر ميں مجھے حضرت على عظوه فكايت بوئى من ني يات اين دل من يائى ( پیر حفرت عمر و بن شاس صلح حدیدید کے موقع پر اصحاب بیعت رضوان میں سے تھے) جب میں مدینہ شریف پہنچا تو میں نے صحابہ کے سامنے اس کا اظہار کیا لیعنی علی الرتضٰی کی شکایت صحابہ كالضاك حتى كه بات رسول الله كالفياتك يني كي "-" أيك دن صح مين مجد مين واخل جوارسول الشرطافية إصحابه كرام الوآپ كى نظرين مجھ يرزك كئيں۔ جيسے ہى ميں بيٹھ كيا تو آپ نے فرمایا عمرو اللہ کی فتم تو نے مجھے اذبت دی ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول الله مالینیم میں اللہ سے معافی مانگیا ہوں کہ آپ كوا ذيت دول - رحمت اللعالمين مَلَّ اللَّهُ إِنْ عَلَى كُوا دْ يَتِ دينايس محدرسول الله (عليكم) كواذيت دينا ب-"-

34

حضرت زيد بن ارقم فرمات بي كردهت كائنات كالفيلم في فرمايا-'' حفزت على ، حفزت زبرا ، حفزت حسن وحفزت حسين عليهم السلام کے محاربین کیلئے میرااعلان جنگ ہے اوران کے سامنے مرتشلیم خم کرنے والوں کیلئے میں پیا مبرصلح وسلامتی ہوں''۔ 10- عن انس بن مالك كان عند النبي عَلَيْكُ طير فقال

اللهم اتَّني باحب خلقك اليك ياكل معى هذا الطير فجاء على فاكل معه

(افرجه التريدي كتاب المناقب رقم الحديث ٢٧ ٣٤ كرر، ٢٦ ٤ ١٥/٤ ٢٧ مناقب على وأنحن و الحسين وامها-ش106)

> " حصرت الس بن مالك سے روایت ب\_ بى كريم طافية پرندے کا گوشت تناول فرمانے لگے تو آپ نے اللہ کریم جل جلالد كى بارگاه اقدى من دعاكى \_ا ئالله جو تحقي تيرى ملوق س سب سے بیادا ہے اسے بھی تاکہ مرے ساتھ کھانے س

يس على المرتضى تشريف فرما جوئے اور رسول معظم طَالتُيْنَ كم بهم او كھاتے ميں -2 m 10 12

> 11 - قال النبي عَالِيهِ لعلى انت منى و انا منك (بخاری شریف کتاب فضائل اصحاب النبی سے) حضور يرنور مَالَيْكُمْ نِهُ قُرمايا! "على آپ جھے بين اور شن آپ سے بول"۔

سلمان و لم المرفه الادن يكون بشير بن سلمان خان كان مو فهو تقته وبقية رجاله ثنات مناقب على صفحه (63)

> 7- قال رسول الله علية و قد احذ بيدالحسن و الحسين من احبتي واجب هذين واباهما وامهما كان معي في درجتي يوم القيامة

(ترندي شريف النادوس المسدد بتحقيق شاكر 2/576مداقب عملي و الحسنين و

رسول الله مالينيم بكڑے ہوئے تھے جس نے بھے سے اور ان دونوں سے ان كے والد اوروالدہ ہے محبت کی وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔

> 8- عن ابن عباس قال قال وسول الله عليه احبوا الله لما يقذوكم به من نعمه و احبواني بحب الله و احبوا اهل بيتي لجي-

(ترمذي شريف رقم الحديث 3789)

" حصرت عبدالله بن عياس فرمات جين رسول الله في فرمايا الله سے محت کرو کیونکہ اس کے احسانات وعطیات تم پروافر ہیں اور مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اہل بیت سے محبت كروكيونكدوه مير عجوب بين "-

9 عن زيد بن ارقم ان رسول الله عُلَيْكُ قال لعلى و فاطمة و الحسن و الحسين انا حرب لمن حاربتم و سلم لمن سالمتم (الترندى5/699ء كتاب المناقب رقم الحديث 3870 مندالا ما م احدين غبل 2/244 مناقب 12) 14- عن ابى ذر قال ، قال رسول الله عُلَيْتُ لعلى يا على من فارقنى فارق الله و من فارقك يا على فارقنى

(روادة البزاز و رجاله ثقات مناقب على الحسن و الحسين و امهما ص 193دلجوعه دار الوعي. حلب)

> 15- عن ام سلمة انها كانت تقول كان على على الحق من اتبعه اتبع الحق و من تركه ترك الحق عهد مسعهود قبل يومه هذا

(رواۃ الطبرانی و ایضا الهیشی 135/9 و ایضا ص 193) "محضرت حرم رسول معظم طَّالِّیْکِا جنابہ اُم المومنین ام سلمہ فر مایا کرتی کہ علی حق جیں حس نے علی کی اجاع کی اس نے حق کی اجاع کی اور جس نے اے چھوڑ اس نے حق چھوڑ دیا"۔

16 عن عامر قال غسل رسول الله عَلَيْتُ على بن ابى طالب و الفضل بن العباس و اصامة بن زيد و كان على يغسله و يقول بابى انت وامى طبت ميتا و حياً

17- عن عبدالواحد بن ابى عون قال ، قال رسول الله تأليل العلى بن ابى طالب فى مرضه الزى توفى به اغسلنى يا على اذامت فقال يارسول الله ماغسلت مينا قط فقال رسول الله تأليل الله الله تأليل الله المناسبة الله تأليل الله ماغسلت فما آخذ الله تأليل الله تعنى والفضل اخذ بحضنه يقول اعجل يا على انقطع طهوى

(الطبقات الكبرى لابن سعد 4/477، مناقب على 175)

12- عن حبشى بن جناده قال سمعت رسول الله مَلْنِكُمْ يقول على منى و انا منه لا يودى عنى الاعلى (سنن ابن البشريف: المقدم باب في نفائل اسحاب رسول الشيئلس 11 الناتب ص 77) و وجبش بن جناده فرمات بين من عن رسول الشركي في عن من المسالمة المناسبة المسالمة المناسبة المسالمة المناسبة المسالمة المسالمة المناسبة المسالمة المسالمة

آپ فرمایا کرتے علی مجھ سے میں اور ش علی سے ہوں۔ میری طرف ہے کوئی اوا نیگی نہ کرے سوا کے علی کئ موں میں ابن بریدہ عن ابیه قال ، قال رسول الله علی امرنی بحب اربعة و اخبرنی انه یحبهم قبل یا رسول الله سمهم لنا قال علی منهم یقول ذالك ثلاثا وابو ذر و

المقداد و سلمان امرنی بحبهم و اخبونی یحبهم" رسول الله طَالَيْنَ فَرَما يا! الله تعالى في مجمع عارا فراد سے
مجت كرنے كا حكم ديا ہے -عرض كيا كيا يارسول الله طَالَيْنَ أَمان كے

تام بتائے۔آپ نے فرمایا!علی ان میں سے ایک ہے'۔

(الترفذي كآب المناقب 3718 وبنزا حديث حسن ،منن الي ملجة شريف ، المقدمه باب قضائل اصحاب رسول الله رقم الحديث 149 ،منداحد بن ضيل 5/351)

13 عن أم سلمة قالت سمعت رسول الله غلط يقول على مع القرآن و القرآن مع على لا يفتر قان حتى يرد ا على الحوض \_ (العجم الصغير للطبراني) را على حراته على قرآن كرماته اورقرآن على كرماته عادريد دوثول

''علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ ہے اور یہ دونوں مجھی بھی جدانہ ہو نگے حتی کہ حوض کوٹر پر جھے سے ملیں گے''۔ معركة في وباطل.

### المستفادات (ندكوره الصدراحاديث طيمات مين)

علی کی محبت علامت ايمان علی کی عداوت علامت نفاق على كى اذبيت ا ذيت رسول الله رسول الله كوگالي وينا ب على كو گالى ويتا رسول الله كي سلح على كي صلح رسول الله ہے جنگ علی سے جنگ قرآن على كے ساتھ على قرآن كے ساتھ على في كي ساتھ حق على كے نماتھ

على مخلوق الله رب العالمين ميسب ح محبوب بإرگاه الله رب العالمين ميس رسول الله مَا يَشْيَعُ فِي عَلَى المرتفعٰي كوفر ما يا معلى المرتفعٰي مجھے عسل آپ دينا'۔

اگراب چودہ سوسالوں کے بعد کوئی پیر کیے بیرا حادیث طیبات نقل فرمانے والے راویان اِحادیث جاہل ، منافق اور سفید جھوٹ لکھنے والے جیں تو اللہ کریم ہی ہے جو ہمارے جال پر رحم قرمائے اور ہدایت کے دروازے کھول دے۔

جب ہم بخاری شریف، تریزی شریف، سنن ابن ماجه شریف، طبقات ابن معد جیسے جیدعلائے کرام پر جہالت ، نفاق اور جھوٹ کا الزام نگا دیں گے تو پھر اہل الندوالجماعت كهلانا جميس زيب نہيں دے گا۔ كيونكدابل الندوالجماعت كنزويك ية شخضيات مسلمه بين - تام الضبط، عاول، ثقة اورصاحب ايمان لوگ بين اور اسلام میں پیرطولی رکھنے والی شخصیات ہیں۔

" حفرت عامر قرمات بين حفرت رسول الشرطافية كوحفرت على بن ابي طالب نے عسل ديا اورفضل بن عباس ، اسامه بن زيد آپ کے ساتھ معاونین تھے۔ حضرت علی عشل بھی دے دے تھے اور سید العالمین کی حیات ظاہری اور وصال مبارک کی تعریف بھی

" حصرت عبد الواحدين اني عون قرمات بين رسول الله ما اله این مرض الموت میں حضرت علی الرتضلی کو وصیت فرمائی تھی کہ آب رسول كا نتات الله المحسل ديس يوعلى الرتضى في عرض كيايا رسول الله ميں نے مجھی اموات کو عشل دیا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا تمہارے لیے اس معاملہ کوآسان بنادیا جائے گا۔علی الرتضی فرماتے ہیں میں نے سیدالانبیاء والمرسلین کوننسل ویا جب سی عضو مارك كو باته لكا تا توه وميرى اجاع ش حركت كرتار حزت فعل بن عماس بھی شامل تھے اور عرض کرتے علی جلدی کرو میری تو کمر الوقى جارى ہے"۔

فاخبرني انى اول اهل بيته اتبعه فضحكت

''حضرت عائش فرماتی بین نبی کریم طافی فی خدومه فاطمه الز براکو
بلایا۔ رحمت اللعالمین ان دنوں اسی مرض بیں بتلا ہے جس بیں
آپ کا وصال ہوا۔ نبی پاک طافی فی آ ہتہ سے فاطمہ زبرا سے
کوئی بات کی۔ محدومہ فاطمہ زبرا وہ سن کررونے گئی پھر نبی کریم
مظافی فی نبی نبی نبی کہ فرمایا جسے سن کر محدومہ فاطمہ
زبراکھل کرمسکرانے لگیس۔ جب بیں نے آپ سے سوال کیا تو
حضرت فاطمہ الزبرائے فرمایا کہ پہلے تو سرور کا نتات طافی کی ارسول
اپنے وصال کی خبردی تھی تو بیس نے آ ہ و بکا کی۔ دوسری بارسول
الین وصال کی خبردی تھی تو بیس نے آ ہ و بکا کی۔ دوسری بارسول
الین عضور کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دائی اجل کو لبیک
بیت بیس سے حضور کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دائی اجل کو لبیک

صنحه 893,97، مناقب صنحه 252)

3۔حضرت عائشہ روایت فرماتی ہیں۔رسول اللہ مطافی کے تمام حرم، امہات الموشین آپ کے پاس جمع تھیں' کوئی بھی غیر حاضر نہیں تھیں۔ پاک زہرا فاطمہ قدم رنجہ فرما ہو کئیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا بی بی کا چلنا رسول اللہ کی طرح تھا۔حضور مطافی کی ایک فرمایا۔ مرحیا میری لخت جگر۔ پاک بی بی کورسول اللہ نے اینے وائیں طرف بٹھا لیا یا شاکہ یہ بائیں طرف بٹھا لیا یا شاکہ یہ بائیں طرف بٹھا تھیں۔

''رسول الله مظافیم کے وصال کے بعد میں نے سیدہ فاطمہ سے روئے اور سرائے کی بابت ہو چھاتو آپ نے فرمایا۔ پہلی باررسول الله مظافیم نے مجھاپ وصال کی خبردی تو میری آہ و بکا کا منظرآپ نے و کھا' دوسری بارآپ نے فرمایا کہ فاطمہ آپ جنتی خواتین کی سروار بیل سوائے مریم بنت عمران کے ، تو میل سرکرائے گئ'۔

2۔ عن عائشہ قالت دعا النبی خلیج فاطمہ ابنتہ فی شکوا فہ الذی قبض فیہ فسار ھا بشی فیکت ٹم دعا ھا فسار ھا فضحکت قالت فسار تھا بشی فیکت ٹم دعا ھا فسار ھا فضحکت قالت فسارتی النبی خلیج فاطمہ ابندی قلیج فاطمہ فی شکوا فی فضحکت قالت فسارتی النبی خلیج فاطمہ ابندی قلیج فی شکوا فی فی خواتی النبی خلیج فی فی فیک فی فی فیک فیک نے میں النبی خلیج فیل فیک فیک نے میں النبی خلیج فیک فیک فیک نے میں النبی خلیج فیک فیک نے میں النبی خلید فیک فیک نے میں النبی خلیک فیک فیک نے میں النبی خلیج فیک فیک نے میں النبی خلیج فیک فیک نے میں النبی خلید فیک نے میں النبی خلیج فیک نے میں النبی خلیک نے میں النبی خلید فیک نے میں النبی خلیک نے میں النبی خلیک نے میں النبی خلیک نے میں النبی خلید کی نے میں النبی خلیک نے میں النبی خلیک نے میں النبی خلیک نے میں النبی خلید کے میں النبی خلید کی خلید کی خلید کے میں کے میں

پھررسول الله طاللی اے حضرت فاطمہ سے کوئی بات کھی تو آپ رونے گئی۔ پھررسول الله طاللی اللہ عظرت فاطمہ سے کوئی بات فرمائی تو آپ کھل کرمسکرائی۔

میں نے بوچھا پاک فاطمہ آپ کوئس چیز نے دلا دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرہ نے جوا با فرما یا کہ میں رسول اللہ طالتی کے داز کوافشا نہ کروں گا۔ میں نے مجرکہا ہم نے خوشی وقی وقی کوئی گفتگوفر مائی نے خوشی وقی کوئی گفتگوفر مائی جوہم میں سے کسی سے بھی آپ نے نہیں کی تو آپ رونے لگیں۔ میرے دوبارہ سوال کرنے پہلی وہی وہی پہلے والا جواب فاطمہ الزہرہ نے دیا کہ میں راز رسول اللہ کوافشا نہ کروں گی۔

جب رسول الله مطّالَيْنَا کا وصال مبارک ہوگیا ہیں نے پھرعرض کیا تو حضرت فاطمہ الزہرہ نے جواب دیا کہ رسول الله مطّالِیْن نے بھے نے فرمایا کہ جبر سُل ہم سال جھ سے آیک بارقر آن سنتا اور سنا تا تھا لیکن اس و فعہ دو مرتبہ جبر سُل نے بھے سے قر آن سنا اور سنایا ہے میرا خیال ہے کہ میں اس سال داعی اجل کو لبیک کھوں گا اور آپ ہی مجھ سے میر سے اہل بیت میں سے سب سے پہلے طلاقات کریں گی اور میں تمہارے لیے کتنا ہی بہتر بین اٹا فیہ ہوں جو تم سے پہلے تمہارے لیے جار ہا ہوں ایس میں رونے گی۔ پھر آپ نے فرمایا فاطمہ الزہرہ کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ تمام موشین عور توں کی مروار ہیں یا آپ نے فرمایا کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ تمام موشین الام کی تمام عور توں کی مروار ہیں یا آپ نے فرمایا کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ اس خیر الام کی تمام عور توں کی آپ مردار ہیں تو میں مسکراوی۔

(مسلم شريف ، مسند احمد بن حنبل ، طبقات ابن سعد)

عن على ان فاطمة اتت النبى على تشكواليه ماتلقى فى يدها من الرحى و بلغها انه جاء ة رقيق فلم تصادفه فذكرت ذالك لعائشه فلما جاء اخبرته عائشه قال فجاء نا و قد اخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم فقال على مكانكما فجاء فقصد بينى و بينها حتى و جدت برد قدميه على بطني فقال الا ادلكما على خير مما سالتما اذا اخذتما مضاجعكما او اويتما الى فراشكما فسبحا ثلاثا و ثلاثين و احمد اثلاثا و ثلاثين و كبرا اربعاو ثلاثين فهو خير لكما من خادم

(بخاري شريف، كتاب النقتات، باب عمل المراة في بيت زوجها مسلم شريف، كتاب الذكر و الدعا، باب التسبيح اول النهار و غدالنوم 2091)

'' حضرت علی المرتفظی قرماتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرہ رسول اللہ مظافیۃ کے پاس حاضر ہوئیں اور اپنے ہاتھوں پہ پچکی پینے کے نشا نات دکھا کرعرض گزار ہوئیں پارسول اللہ علی فیڈ آپ پاس غلام لائے گئے ہیں حضرت عائشہ وعلی کی موجودگی میں جوسید الانبیاء المرسلین نے مخدومہ کونین فاطمہ الزہرہ کو جواب عطافر مایا!
'' میں جہیں غلاموں ہے بہتر شے کی رہنمائی نہ کروں؟ دونوں علی المرتفظی جنا ہز ہرہ سلام اللہ علیہ انے عرض کیا سرکارار شادقر مایے المرتفظی جنا ہز ہرہ سے فرمایا! جب تم دونوں اپنے بستروں کی طرف پلٹو تو ''آپ نے فرمایا! جب تم دونوں اپنے بستروں کی طرف پلٹو تو ''آپ نے فرمایا! جب تم دونوں اپنے بستروں کی طرف پلٹو تو 'نہ ہمان اللہ 33 مرتبہ اللہ اللہ 33 مرتبہ اللہ المرکبا کرو

و حصرت محمد بن عمر قرمات مين على الرتفني كي اولا د طامره سيدة فاطمة الزيره ع جونولد يوغ-

ا حضرت حسن مجتبى ١ حضرت حسين سيدالشبد أ ٣- حفرت الأزبره نيب ٣- حفرت ام كلثوم سلام الشعليين 7- عن الذهرى قال عاشت فاطمة بعد النبي غَلَيْكُ ثلاثة اشهر و عن ابي جعفر قال ستة اشهر\_

وعن عروة ان فاطمة توقيت بعد النبي غلطه ستة اشهر

حضرت محر بن عرفر ماتے ہیں 3رمضان المبارک پیر کے بعد، پیراورمنگل کی ورمیانی رات 29سال کی عمر مبارک میں گیارہ بجری رسول اللہ کے وصال کے جدماہ یا تین ماہ بعد حضرت فاطمۃ الزہرہ نے اس دنیا سے ملک بقا کور صلت قرمائی۔

(الطبقات ، لابن سعد 8/28، مناقب على صفحه 283)

حضرت على الرتضى نے فاطمہ بنت رسول الله طَالْتَيْنَا كورات كودفن كيا حضرت على الرتفني ني نماز جنازه يزهائي-

حفزت زین العابدین علی بن حسین فرماتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس سے لوچھا میری دادی کوآپ لوگوں نے کب دفن کیا تو آپ نے فرمایا رات کا کافی حد گزر چاتھا۔دات برسکون ہو چکی تھی۔ ہم نے مخدومہ کو دفن کیا۔ میں نے کہا جنازہ کس نے يرهاياآب نفرماياعلى الرتفني في جن البقيع من رائة علا التهات التها كردار مقبل کے زاویے میں در جھین کے سامنے مخدومہ کوئین کی قبرانور بنائی گئی۔ (طبقات لابن سعد)

5\_عن انس قال لمّا ثقل النبي على يتغشاة فقالت فاطمة واكرب اباه، فقال لها ليس على ابيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا ابتاةً اجاب ربا دعاف ياابتاة من جنة الفردوس ماواة ياابتاة الى جبرئيل ننعاة فلما دفن قالت فاطمة ياانس اطابت انفسكم ان تحثو على رسول الله

(بخارى شريف. المسند احمد بن حنبل 3/64، كتاب المغازى باب مرض النبي عد و وفاته الطبقات الكبرى لابن سعد 2/311)

" حفرت الس فرمات مي جب رسول الله مالية على في سكرات الموت كا تقل محسوس كيا تو آپ يغشى كے دورے شروع ہوئے۔ حضرت فاطمه الزجره نے بلندآواز سے سرید کہا۔ ہائے ابا جالناً المعدية ورسول الد مل الله مل الله على أج ك بعد آب ك باب يركوني مصيت ندآئ كا-

جب رسول الله مَا يَشْعُ كَا وصال مبارك موكيا تو حضرت فاطمه الزجراه سلام الله عليهات ياآواز بلندكيا بيا أبتاه بإع اباجان، من جنته الفودوس ماواه آپ كا جنت الفردوس كيا خوب محكاند ب-بائ اباجان-حفرت جركل سے بم آپ کی موت کا ذکر کرتے ہیں۔ جب آپ کو دفن کردیا گیا تو آپ نے فر مایا۔ انس تہارے اوپر کیا گزری جبتم رسول الله کالله کار می گرار ہے تھے۔

> 6\_قال محمد بن عمرو ولدت فاطمة لعلى الحسن و الحسين ، ام كلثوم و زينب بنت على

4۔ مسلمان سارے کے سارے اولین و آخرین 'اسلام کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت و پیارے رہویہی میری محنت کا اجر ہے۔

حضرت معید بن جبرنے اس آیت مبارکہ کی تفییر میں فر مایا۔

ان تودوا قرابتي و عترتي و تحفظوني فهيم

"میں تم سے بیر چاہتا ہوں کہتم میرے قرابت داروں اور میری

عترت واولا دے محبت کرواوران کے معاملہ میں میرالحاظ رکھؤ'۔

(تفسير مظهري جلد نمبر8ص ١٤،مطبوعه مكتبه رشيديه سركي رودٌ كونتُه پاكستان. علامه محمد ثناء الله پاني پتي الحنتي المجددي النتشبندي)

اس کتا ہے میں پہلا نام حنقی المسلک 'نقشیندی مجد دی محمد ثناء اللہ یا فی پتی کا مذکور مور ہا ہے جنہوں نے لفظ قربیٰ سے مرادرسول الله مگاللین کے قرابت دار اور عمر ت رسول اولا ورسول الله مگاللین عمر اولئے ہیں۔

اب آیت ملاحظہ ہو۔قل اے رسول معظم فر مادیجے۔ لااسئلکم اے صحابہ کرام علیم الرضوان میں اللہ کا رسول تم سے سوال نہیں کرتا۔ الاسکر السمو دة فسی اللہ سورے قریبوں سے مودت کرتا۔ چاہئے تو بیتھا کہ دسالہ رسومات کے مصنف ضحاک بن مزاحم اور حسین بن فضل کی طرح بیرارشاد فرما دیتے کہ بیر آیت لااسئلکم علیه من اجو و ماانا من المت کلفین کے جملے سے منسوخ ہوگئی میں۔ لہذااب اس پرعمل کرنامنع ہے۔

لیکن میر جراًت تو وہ فرمانہ سکے کیونکہ امام بغوی نے ان صاحبان کو منہ تو ڑ جواب دیے تھے اور فرمایا تھا۔ ھندا قبول غیسر مسر ضبی۔ '' یہ بات کوئی اچھی نہیں قل لا اسئلكم عليه اجرا الاالمودة في القربي

(سورة شوري نمبر 42/23)

''اے رسول برحق آپ فرما دیں نہیں ما نگنا میں تم سے اس دعوت حق پر کوئی معاوضہ بجو محبت قربیٰ کے''۔

رسومات محرم الحرام اورسانحہ کر بلا کے مصنف صفحہ 89 پر فرماتے ہیں۔ یہ کہنا کہ میں آیت صنین رضی اللہ عنہا کے بارے میں نازل ہوئی ہے بالکل جبوٹ ہے۔ کیونکہ سیر آیت سور ق شور کل کی ہے اور صنین رضی اللہ عنہا کیا معنیا؟۔ حضرت فاطمہ کی شادی ہے بھی پہلے نازل ہوئی ہے۔ آپ کا عقد ججرت کے دوسرے سال مدینہ میں ہوا اور حسن وحسین رضی اللہ عنہا بجرت کے تیسرے اور چو تھے سال پیدا ہوئے جوئے گھر ریہ کہنا کیے جے ہوسکتا ہے کہ ریہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟

1 قربی عمراد کرتم این الترباء سے پیار کرو۔

2۔ تم سب مسلمان مہاجرین وانصار آپس میں محبت و پیارے رہو یہی میرا اجر رسالت ہے۔

3 - تم میری قرابت کالحاظ رکھو۔ مثلاً امہات المونین میری بیویاں ہیں ان عے بیار کرو صحابہ کرام میرے اصحاب ہیں انہیں محبت و پیارے یا دکرو۔

48

"لینی حضرت حسن فرماتے ہیں۔ تقوب اللّه اور مودت المی الله۔ اسکی اطاعت اور اعمال صالح ہیں اب معنی یوں بے کہ اہل بیت کی محبت اصل ہے اور اطاعت و اعمال اس کی فرع ہیں محبت ذوالقربی شجر طیبہ ہے اور اعمال صالح اس کے ثمرات۔

حضرت ابی حاتم ، طبرانی ، ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس سے نقل فر مایا ہے۔رسول الله مخارض کمیا گیا۔

یارسول الله من قرابتك مولاً و جبت علینا مو دتهم؟

رسول الله الله الله على عرض كيا كيايارسول الله آپ ك قرابت داركون بين؟ تو
آپ نے فرما يا على فاطمة والحن والحين - ميرے قرابت دار حضرت على حضرت فاطمه الزہرہ ،حضرات حسنين بين -

(تفسير روح المعاني حضرت علامه سيد محمود آلوسي البغدادي الحنفي اور تنسير نسفي علامه عبدالله بن احمد بن محمود ملاحظه بو ر).

حضرت رسول الله ما فيرم سيسوال كيا كيا-

(تفسير روح المعانى جلد نمبر 25صنعه 3. تفسير نسفى ، مطبوعه مصر) في المركى الدين ابن عربي رقم طرازين \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ علينا يا رسول الله من قرابتك هو لاء الذين و جبت علينا

"كونك رسول الله طالين كا حربي كى مودت شك وشبر سے بالا اور امور دينيہ ميں فرائض كى حيثيت ركھتى -

رسول الله كَالْيَّةُ كَاواضَح فرمان لا يومن احد كم حتى اكون احب اليه من والده ووالده والناس اجمعين - تم مين حكى كالل مومن موى نهيس سكا جب تك كدوه جمعاني مان باپ اور سار ب لوگول سے بر هر محموب ندر كھے -

حضرت النب سے ہی دوسری روایت بھی مروی ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں جس میں پیشن صفات ہوں اس نے حلاوت ایمان کو پالیا۔

من سیاں ملا اللہ اور رسول اللہ کوسب سے بوٹھ کرپیار کرے۔ منبر 2۔ جو کئی بندے سے صرف اللہ کی وجہ سے پیار کرے۔ منبر 3۔ جو کفر میں واپس جانا ایسے خیال کرے جیسے آگ میں پھینکا جا

-9761

یہ دونوں احادیث طیبات بخاری و مسلم میں موجود ہیں اور ان پر اجماع کا بھی انعقاد ہے۔ یہاں یہ کہنا ممکن ہے کہ اہل بیت کی محبت فرض ہے لیکن شان رسول اللہ طالی کی وجہ اجر رسالت صرف یہ نہیں ہے محبت اہل بیت فرض ہے اور ساتھ ساتھ فرائف شرعیہ بھی لازم ہیں اور سے بات ممکنات میں ہے کہ اہل بیت کی محبت کے ساتھ ساتھ اور بھی اجر رسالت ہو۔

و هذا قول الحسن قال هو القربي الى الله يقول-التقرب الى الله التود اليه بالطاعة والعمل الصالح ساری کا نئات متاع قلیل ہے۔ بیدہ نیاد ما فیہا تو شاید سید الا نمیاء کے گریہ نیم شب کے ایک قطرے کی بھی قیت نہیں۔

تہاری کامیا ہیوں کارازای میں ہےاور یہی میرااجررسالت ہوگا کہ میرے قربی سے پیار کرنا بید رسول اللہ نے ابو بکر صدیق 'عمر فاروق' عثان غنی اصحاب بدر' اصحاب احدو خندق کے سامنے فر مایا تھا۔اب معاملہ صاف ہوگیا ہے۔

لااسئلکم کے مخاطب، کفارومشرکین ٹہیں بلکہ سلمان تھے اور آج بھی چٹم تصورے دیکھو کہ رسول اللہ مخافیلِم خطاب فرمارہے ہیں اور ہم خطاب سننے والوں میں سے ہیں۔

لااسنلکم علیہ اجرا الاالمودۃ فی القربی۔ ''رسول اللہ ہمیں فرمارہے ہیں اجررسالت ادا کرؤ'۔ سیم مہریانی رسول اللہ طافی کا کہ کہ آپ نے صحابہ سے مال وصول نہیں کیا اگر مال وصول فرماتے تو شاید سارے صحابہ کرام ایک تراز و پر پورے ندا ترتے۔

اگر مال وصول فرماتے تو شاید آج ہماری آئکھیں یہود نصاری کے سامنے جھک جاتیں۔ اس کو یم آقا علیه الصلوة والسلام و علی اولاد و وابائه غیک جاتیں۔ اس کو یم آقا علیه الصلوة والسلام و علی اولاد و و وابائه نے ہماری بھی لاح رکھ لی اور اسلام اور مسلمانوں کو بھی بچالیا۔ اور ہم ہیں کہ شاہر رسالت وینے کیلئے تیار ہیں اور نہ اجر رسالت مودة فی القربی مانے کیلئے تیار ہیں۔ مو دتهم قال على و فاطمة والحسن و الحسين-" إرسول الله مل في اله مل أنها وه آپ ك قرابت داركون مين جن كى محبت فرض بي قرآپ نے فرمايا على ، فاطمة الز بره اور حسنين كريمين "-

حضرت ابن عربی نے اسے آگے کیا خوب فیصلہ فرما دیا ہے۔ رسول الله مالی فیل فرماتے ہیں۔

حرمت الجنته على من ظلم اهل بيتى و اذانى فى عترتى-" وه فخص جنت سے محروم ہوگيا جس نے مير اہل بيت پرظلم كيا جس نے مجھے ميرى عترت كى وجہ سے اذيت دى "۔

#### المستفادات

﴿ رسول الله مظالمين الله مظالم الله مظالم الله من المرس سے ما تکنا تھا خيبر کے يہودى تو آپ کے بوے مشکور ہوں گے جنہيں رسالت مآب نے مدينہ سے ملک بدر كرديا تھا۔

ی نجران کے عیسائی آپ پر بوٹے خوش ہونگے جن کی اولا دان کے دین کو چھوڑ کرمسلمان ہوگئ تھی۔

رسول الله نے بیدا جرکی بات اس وفت کی تھی جب صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اپنی اپنی بساط کے مطابق مالی خدمات پیش کی تھیں تو سر کار ابدالقر ار، سیدالا ولین والاخرین نے فرمایا۔ میراا جربیہ چند کے نہیں سیرمال تم اپنے اپنے گھروں کو لے جاؤیہ

## الحن والحسين

1- عن عبدالله بن بریده قال سمعت ابی یقول ان الرسول الله خلاله علی عن المحسن و الحسیند معزت عبدالله بن بریده این والد بریده نقل قرمات بین که رسول الله مالینیم نے مولا حسن اور مولا حسین علیما السلام کی طرف سے ولا دت حسین کے مالویں دن بحرے منگوا کر ڈری فرمائے۔
اس عمل سے عقیقہ کروانا ٹہ کور ہے '۔

(پرندکورہ الصدر حدیث مبارکہ سندا تھ بی تعلیم قال سمعت رسول الله

2 عن عبد الوحمن بن اپنی نعیم قال سمعت رسول الله

تالیک یقول ان الحسن و الحسین هما ریحا نتی من الجنة ...

(ترقدی شریف کتاب مناقب الحن والحسین و بنا احدیث تیجی ارتم الحدیث (3770)

مرافی الله عبد الرحمٰن بن الی هیم فرماتے ہیں جس نے رسول الله مرافی الله می الله میں اور حسین دونوں میرے مناکہ بیشک حسن اور حسین دونوں میں ''۔

3- عن انس بن مالك قال سئل رسول الله عَلَيْكَ اى اهل بيتك احب اليك قال الحسن و الحسين و كان يقول لفاطمة ادعى ابنى فيشمهما ويضمهما اليه

(ترندی شریف من اقب الحسن والحسین 3772 صفی منداحد بن صبل 5/657, 5/369) دو حضرت النس بن ما لک فرماتے ہیں رسول الله طالی فیا سے عرض کیا گیا یا رسول الله آپ کوالل بیت کرام میں سے سب سے بیارا

کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسن اور حسین اور آپ جب فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف فرما ہوتے تو فرمایا کرتے فاطمت الزہرہ میرے بیٹوں کو بلاؤ جب شنرادے حاضر ہوتے تو آپ انہیں سو تکھتے اور دونوں کو سینہ مبارک سے لگا کر چٹ جاتے''۔

4- وعن ابسى هريوة ان النبسى مَانَطِينَة قال للحسن اللهم انبى الحبه فاحبة و احب من يحبه قال وضعه المى صدره و احب من يحبه قال وضعه المى صدره و احب من يحبه قال وضعه المى صدره و استنام الرين خبر البنان البر المريف بالمنظم المنان البران المنان المنان

5- عن يعلى بن مره انهم خرجو امع النبى علياله الى طعام دعواله فاذا حسين يلعب فى السكة قال فتقدم النبى علياله امام القوم و بسط يديه فجعل الغلام يفر ههنا و ههنا و يضا حكه النبى عليه حتى آخذه فجعل احدى يديه تحت ذقنه والا حرى فى فاس راسه فقبله و قال حسين متى و انا من حسين احب الله من احب حسينا حسين سبط من الاسباط

(سنن ابن ماجه شريف. القدمه باب فضل الحسن و الحسين صفحه 144وقال الهيشمي اسناده حسن و رجاله ثقات). عن ابى حازم قال انى لشاهد يوم مات الحسن فذكر القصة فقال ابوهريرة سمعت رسول الله عليه يقول من احبهما فقد احبنى و من البعضهما فقد البغضنى

(مسند احمد بن حنبل 2/531 ابن ماجه شريف 399/398/400 ، استادة صحيح)

حضرت ابوحازم فرماتے ہیں 'میں مولاحسن کے وصال کے موقع پر حاضرتھا انھوں نے سارا واقعہ سنایا اور حضرت ابو ہر برہ کی روایت نقل فرمائی کہ ابو ہر برہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ مگاٹیڈ کم سے سنا ہے کہ رسول اللہ مگاٹیڈ کم نے فرمایا۔ جس نے ان سے محبت کی اس نے میں محمد رسول اللہ مگاٹیڈ کم سے محبت کی اور جس نے ان سے بغض کیا اس نے جھے مبغوض جانا۔

عن عبدالله بن بريده قال سمعت ابى بريده يقول كان
رسول الله عليه يخطبنا فجأ الحسن و الحسين
عليهما قميصان احمران و يعثران فنزل رسول الله عليه من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال صدق الله
انما اموالكم و اولادكم فتنة نظرت الى هذين الصبيين
يمثيان و يعثران فلم اصبر حتى قطعت حديثنى و رفعتهما.
(ترمذى شريف. كتاب المناقب مناقب الحسن و الحسين 3774 و بذا حديث حسن غريب. مسند امام احمد بن حنبل 5/354)

'' حضرت عبداللہ بن بریدہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اچا تک حسنین کر پمین تشریف لائے۔ دونوں شنم ادوں نے سرخ رنگ کے قبیص مبارک پہنے ہوئے تھے

' دعفرت یعلی بن مرہ سے روایت ہے کہ ایک وفعہ محابہ کرام حضور پر نور مطابع کے ساتھ ایک وعوت کیلئے جارہے تھے گلی میں حضرت حسین کھیل رہے تھے۔ نبی کریم ساتھ کے اس کو گوں سے آگے برح کریے کو پکڑنے نے تمام لوگوں سے آگے برح کریے کو پکڑنے نے کہام لوگوں سے آگے برح کریے کو پکڑنے نے کہا تھے کھیلائے ۔ مولاً حسین علیہ السلام نے اوھراُ وھر دوڑ نا شروع فرمایا! کریم آقا رحمت کا نات مکا لیکنی میں نے بیچکو خوش کرنے کے بعد پکڑلیا۔ حضور مالی خور میں ایک ہاتھ مولاحسین کی ٹھوڑی کے بیعد پکڑلیا۔ حضور مالی تھے قائس الراس ۔ سر پ مولاحسین کی ٹھوڑی کے بیعد پکڑلیا۔ اور قرمایا حسین جھے سے اور میں حسین سبط من الاسباط ہیں'۔

عن ابي هريرة قال قال رسول الله عَلَيْكُ من احبهما فقد احبني و من ابغضهما فقد ابغضني يعني حسنا و حسينا

(سنن ابن ماجه ، في المقدمه باب 11مناقب الحسن و الحسين 143، مسند احمد بن حنبل 2/288 اسنادة صحيخ و رجاله ثقات)

'' حضرت ابو ہر ریہ فرماتے ہیں' رسول اللّٰه طَالِیْتِمْ نے فرمایا۔ جس نے
ان دونوں شنم ادوں سے محبت کی اس نے میں محمد رسول طالیّٰتِمْ سے
محبت کی اور جس نے ان سے بغض کیااس نے مجھ سے بغض کیا''۔

ایعنی حسنین کی محبت رسول اللّٰه طَالْتِیْمُ کی محبت اور حسنین سے بغض رسول اللّٰه طَالْتِیْمُ کی محبت اور حسنین سے بغض رسول اللّٰه طَالْتِیْمُ کی محبت اور حسنین سے بغض رسول اللّٰه طَالْتِیْمُ کی محبت اور حسنین سے بغض رسول اللّٰه طَالْتِیْمُ کی محبت اور حسنین سے بغض رسول اللّٰه طَالْتِیْمُ کی محبت اور حسنین سے بغض رسول اللّٰه طَالْتِیْمُ کی محبت اور حسنین سے بغض رسول اللّٰه طَالِیْمُ کی محبت اور حسنین سے بغض رسول اللّٰه طَالْتِیْمُ کی محبت اور حسنین سے بغض رسول اللّٰه طَالْتِیْمُ کی محبت اور حسنین سے بغض رسول اللّٰه طَالْمُ کیا ہم اللّٰمِیْمُ کی محبت کی محبت کی محبت کی محبت اور حسنین سے بغض رسول اللّٰه طالِمُیْمُ کی محبت اور حسنین سے بغض ہے۔

# واقعه فاجعه كربلا

عن عبدالله بن نجي عن ابيه انه سار مع على و كان صاحب مطهرته فلما حاذى نينوى و هو منطلق الى صفين فنادى على اصبر با عبدالله 'اصبرابا عبدالله بشط الفرات قلت ماذا؟ \_قال دخلت على النبي مَلْنِيْكُ فات يوم و عيناة تفيضان قلت يا نبى الله اغضبك احد ماشأن عينيك تفيضان ؟

قال بل قام من عندى جبريل قبل فحدثنى ان الحسين يقتل بشط الفرات قال فقال هل لك الى ان اشمك من تربته ؟ قال قلت نعم فمدّ يدة فقبض قبضة من تراب فاعطا ينها فلم املك عينى ان فاختار

(مسند الامام احمد بن حنيل 1/75 برقم 648 استاندة صبحيح ، مجمع الزواند . للميشمي 9/178 رواة ابولعلي والبزاز والطبراني ايضا و رجاله ثنالت )

' حضرت عبدالله بن نجی نے اپنے والدے روایت فرمایا ہے کہ ان کے والد حضرت علی المرتفعٰی کے ہمراہ ایک سفر پہروانہ ہوئے جب پیلوگ نینوئی کی سرز مین پہ پہنچے انھوں نے جاناصفین تھا۔ حضرت علی المرتفنی نے فرمایا۔ اے ابوعبداللہ صبر، صبر سیدریائے فرات کا کنارا ہے۔ میں نے عرض کیا حضور کیا؟ تو علی فرمانے گئے'۔

ایک دن میں رسول الله مخالفی کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ سید کا نتات مخالفی کی کے اس ماضر ہوا۔ سید کا نتات مخالفی کی آئے ہوئی کی الله مخالفی کی مطرح برس ربی تھیں۔ میں نے عرض کیا یارسول الله مخالفی کم

یسعنسوان سندگرنے والے حنین از مین پر گر پڑے۔ پس رسول الله مالی الله کا الله مارک چھوڑ دیا پھر منبر شریف سے پنچ تشریف لائے اور دونوں شنرادوں کو اُٹھا لیا۔ منبر پر جلوہ فرما ہو کر شنرادگان کوسامنے کر کے قرآن کریم کی بیرآ یت مبارک تلاوت فرمائی '۔

انما اموالكم و اولادكم فننند

'' تمہارے مال اور تمہاری اولا د تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے''۔ پھردونوں پچوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا جب سے چلتے چلتے نیچے گر مے تو بیں صبر نہ کرسکا۔ خطبہ چھوڑ کرمنبرے اُز کران دونوں کو اُٹھایا۔ وعن ابسی هريوة عن النبي عَلَيْتُ انه قال للحسن۔ اللهم

انى احبه فاحبه واحب من يحبه. (مسلم شريف كتاب فيضائن صحابه باب فيضل النحسن و الحسير صفحه 56، 1882)

> '' حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طاقین نے مولاحسن کے بارے میں فرمایا اے میرے کریم اللہ حسن میرا محبوب ہے تو بھی اسے محبوب بتا اور ہرائ شخص سے محبت فرما جو حسن کومحبوب رکھ''۔

کیا کسی نے آپ کوغضب ناک کیا ہے آپ کی آ تکھیں آ نسو کیوں برسار ہی ہیں۔ رسول
الله طافیۃ کے فرمایا ابھی ابھی جرئیل ابین میرے پاس سے اللے ہیں۔ انھوں نے مجھ
سے کہا کہ دریائے فرات کے کنار ہے حسین علیہ السلام کوظلما قتل کردیا جائیگا۔ اور مجھ
سے کہنے گے اگر آپ پیند فرما نمیں تو بیں آپ کو وہ مٹی بھی پیش کرسکتا ہوں میرے کہنے
پر جرئیل نے مٹھی بھرمٹی جھے دی ہے وہ و کھے کرمیری آ تکھیں صبر کے پیانے سے لیرین
ہوکر چھکئے لگیں۔

عن ام سلمة قالت كان رسول الله جالساً ذات يوم في بيتى قال لايد خل على احد فانتظرت فدخل الحسين فسمعت نشيج رسول الله المناسج يبكي فاطلعت فاذا حسين في حجره والنبي نائية بمسح جبينه وهو يبكي فقلت والله ماعلمت حين دخل فقال ان جبرئيل عليه السلام كان معنا في البيت قال افتحبّه ؟ قلت اما في الدنيا فنعم قال ان امتك ستقتل هذا بارض يقال لها كربلا فتناول جبرئيل من تربتها فاراها النبي تُلَبُّهُ فلما احيط بحسين حين قتل قال مااسم هذه الارض قالو كربلا قال صدق الله ورسوله .... كربلا وفي رواية صدق رسول الله عليه ارض كرب وبلا (رواة الطهراني. ورجال احدها ثنات ، مجمع الزواند للهيثمي ، 9/149) " حضرت ام المومنين أم سلمه قرماتي بين ايك دن رسول الشرطافية میرے گر تشریف فرما تھ آپ نے فرمایا کوئی مجھے زحت نہوے

( کسی کواندر نہ آنے دینا ) پی پی نے کیا دیکھا کہ مولاحسین واخل ہوئے تو رسول الله مظافیۃ کی گرید وزاری کی آواز بلند ہوئی اور مولاحسین کو آپ مظافیۃ کی گرید وزاری کی آواز بلند ہوئی جناب حسین علیہ السلام کی جین مبارک صاف فرما رہے تھے اور مسلسل رور ہے ہیں۔ بی نے عرض کیا یا رسول الله ملاقیۃ کم یا غدا مسلسل رور ہے ہیں۔ بی نے عرض کیا یا رسول الله ملاقیۃ کم یا غدا محصل روز ہے ہیں۔ بی مین کب واخل ہوئے۔ رسول الله ملاقیۃ کم نے فرایا۔ جبر کیل امین ہمارے سمات مقد اور وہ مجھ سے پوچھ رہے فرمایا۔ جبر کیل امین ہمارے ساتھ میں اور وہ مجھ سے پوچھ رہے مشاب کہ کیا ہیں حسین میری جان ہے تو جبر کیل نے کہا اس و نیا ہی تو حسین میری جان ہے تو جبر کیل نے کہا اس و نیا ہی تو میں میں میری جان ہے تو جبر کیل نے کہا ! بینک آپ کی امت عنقریب انہیں ایک ایسی زمین میں قبل کروے گی جے کر بلا کہتے مقدریب انہیں ایک ایسی زمین میں قبل کروے گی جے کر بلا کہتے منقریب انہیں ایک ایسی زمین میں قبل کروے گی جے کر بلا کہتے میں۔ جبر کیک امین نے وہ مٹی بھی جھے دکھائی ہے''۔

جب حسین علیہ السلام کو گھیر کر اس جگہ پر لا یا گیا تو آپ نے فرمایا! ہے کون ی جگہ ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا میہ کر بلا ہے۔تو حضرت حسین نے فرمایا کہ! رسول الله مگا اللہ افراس کے دسول نے کچ فرمایا ہے کہ زیبن کر بلا .....

عن انس بن مالك ان ملك المطر استاذن ربه ان ياتى النبى عُلَيْتُهُ فاذن له فقال لام سلمة املكى علينا الباب لايد خل علينا احد قال و جاء الحسين ليدخل فنعته فوثب فدخل فجعل يقعد على ظهر النبى و على منكبه و

على عاتقه قال فقال الملك للنبى عليه أ تحبه قال نعم قال المان امتك ستقتله و ان شنت اريتك المكان أذى يقتل فيه فضرب بيده فجاء بطينة حمراء فاخذ تها ام سلمة فصر تها فى حمارها قال قال ثابت بلغنا انها كربلا۔

" حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ بیٹک ایک بار بارش ے فرشتے نے اللہ سے اوْ ن کیکرشرف بارگاہِ رسالت حاصل کیا۔ اسے اجازت ویدی گئی۔ ام سلمہ فرماتی ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ ام سلمہ دروازہ بند کر دواور کوئی اعدر نہ آئے۔حضرت حسین تھوڑی دریس تشریف لائے۔میرے مع کرنے کے باوجود اندرتشریف لے گئے۔رسول الله طافیلم کی پشت مبارک پر کندھوں اور شانوں ر کھلنے لگے۔ فرشتہ باراں نے عرض کیا یا تی اللہ کیا آ۔ اس شفرادے سے محب فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں میرے محبوب ہیں۔فرشتے نے عرض کیا یا رسول الله مالليكم آپ كى امت عنقریب انہیں ظلما قتل کردے گی۔ اگرآپ جا ہیں تو میں آپ کووہ مٹی دکھاؤں جس جگہ انہیں قتل کیاجائے۔ پس اس فرشتے نے مٹی بھر سرخ رنگ کی مٹی پیش کر دی۔ جے حضرت ام الموشین اُم سلمہ نے اپنے دویٹے میں سنجال لیا۔حضرت ثابت فرماتے ہیں ہم تك يدبات بيني ب كدوه في كربلاك في"-

عن عائشه او ام سلمة "شك الراوى" ان النبى النبى النبى النبى النبى النبي النبية قال لاحد هما لقد دخل على البيت ملك لم يدخل على قبلها فقال لى ان ابنك هذا حسين مقتول و ان شئت اريتك من تربة الارض التي يقتل بها قال فاخرج تربة حمراء.

(مسند الامام احمد بن حنيل 6/294)

"داوی الحدیث کوشک ہے کہ رسول الله مگانی آغیر نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ میرے پاس سے فرمایا کہ میرے پاس آج ایک فرشتہ آیا ہے جوآج سے پہلے بھی نہیں آیا اور آکراس نے جھ سے کہا ہے کہ حضرت حسین کوظلما قتل کر دیا جائے گا۔ اگر آپ چا ہیں تو وہ مٹی بھی آپ کو چیش کرسکتا ہوں جہاں مولاحسین شہید ہوئے تو اس نے سرخ رنگ کی مٹی بھی چھے پیش کی"۔

واقعہ کر بلا سانح نہیں ہیرکوئی حادثاتی طور پر دقوع پذیر نہیں ہوا بلکہ اس کے چھے ایک بہت بڑی تاریخ ' حکمت باری تعالیٰ فرامین رسول اللہ طاقیۃ کا رفر ماتھے۔ مسلمانوں کی حکومت صرف مکہ و مدینہ وشام وعراق تک محدود نہ تھی بلکہ 22 موجودہ مما لک پر اسلامی پر چم اہرار ہاتھا۔

حضرت حسین بن علی نے کر بلا کے بجائے کسی اور میدان یا ملک کا سفر کیوں اختیار نہ فر مایا۔اس لیے کہ اس میدان میں امام کے مظلوم ساتھیوں کی شہاوت صرف رسول اللہ مگالیُّی آنے ہی نہیں وی تھی حضرت علی المرتضٰی بھی جب تک ان علاقوں سے گزرتے متھان کی بھی چچنیں بلند ہوجایا کرتی تھیں۔

62

خدمات اسلام اورخاندان يزيد بن معاويه

فقد عرفنا كيف كان ابو سفيان في عداوته النبي تُلَاثِنَهُ و في محاربته و جلابه عليه و في غزوة اياة.

'' ہم مسلمانان عالم اسلام اس بات سے جابل نہیں ہیں کہ ابو مفیان نے رسول اللہ طالبیم کی عداوت میں کیا پچھنہ کیا''۔

اور جمیں ان کے اسلام قبول کرنے کے واقعہ بارے بھی علم ہے کہ جناب حضرت ابوسفیان مصرت عباس بن عبدالمطلب کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کرفتے مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ جبکہ لشکر اسلام کا ہر فرد ابوسفیان کوفل کرانا چاہ رہاتھا۔ یہ صاحب حضرت عباس بن عبدالمطلب کے پیچے رسول اللہ ماللہ کے حضور حاضر ہوئے۔ جناب حضرت عباس نے سوال کیا یارسول اللہ آپ کریم آ قا ہیں۔ ابوسفیان کوعزت و جناب حضرت عباس نے سوال کیا یارسول اللہ آپ کریم آ قا ہیں۔ ابوسفیان کوعزت و اگرام اور شرف اسلام حاصل ہونا چا ہے۔ سیدالعالمین ماللی کے انعامات کی بارش جو مسلمل برس رہی تھی کس سے محفی ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس کا کوئی بھی مشرکا کئات مسلمل برس رہی تھی کس سے محفی ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس کا کوئی بھی مشرکا کئات

پس رسول الله مثل الله الله مثل الله مث

مثلاً حفرت معاوية بن حفرت الوسفيان في حفرت على الرتفى السدالله الغالب ، الافتى الاعلى لا سيف الا ذو الفقار من كنت مولاة فهذا على مولاة والحق مع على على مع

اگر حسین بن علی کربلاتشریف ندلاتے تو رسول الله علی الله علی کیاں کہاں جا کیں کہ "
میرے اس میٹے کو ارض فرات کرب و بلاکی سرزمین پرظلما قبل کردیا جائے گا'۔ کیاعلوم نبوت و
رسالت پرقد غن نہ گئی ؟۔

اس کر بلاکی تیاری کیلئے یا ک زبرہ سلام اللہ علیجانے اپے شنرادے کو چکیاں
پیس پیس کر تیار کیا تھا۔ یہی عظیم فرشتے رسول اللہ طاللی اللہ علی اللہ عرض کرتے تھے۔ انہیں
امتحانات کی بدولت رسول اللہ کو مقام شفاعت نصیب ہونا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ
السلام کی شہادت صرف آپ کی اپنی شہادت نہیں بلکہ بیشہادت اور نیامتحانات حضرت
رسول اکرم ملی لیکھ کے امتحانات اور سول اللہ کی جہری شہادت ہے۔ اس واقعہ کو دو
شنرادوں کی جنگ قراردینا تاریخ کے ساتھ بڑا تماتی اور حقائی کیا منہ چڑا تا ہے۔

No.

الحق سيد ولد آدم سيد العرب و العجم سلطان اقليم ولايت الحسن و الحسين سيدا شباب اهل الجنته وعلى خيرً منها

کے مصداق سے جنگیں لڑیں کئی ہزار مجاہدین اسلام اور حفاظ قرآن شہید ہوئے۔ بڑے بڑے جنگجوغازیان اسلام لقمہ اجل ہے۔ ''کیاان کاقتل رائیگال جائے گا؟''

حضرت علی المرتضی خلیفہ چہارم کیا خلیفہ داشد نہ تھے۔ اگر کوئی خلیفہ داشد کی بعت نہ کرے بلکہ الگ لوگوں سے بیعت لینا شروع کردے تو کیا اسلام دین ہدایت و حقا نیت خاموش رہے گا۔ کیا بیر سول الله مُنْ اللّٰهِ کَا فر مان عالی شان کتب احادیث میں آج بھی موجود نہ ہے۔

اذا بو يع لخليفتين فاقتلوا الآخو\_

''جب دوخلفا کی بیعت لی جار ہی ہوتو دوسرے کوئل کردؤ'۔ رسول الله مُظَافِیْتُم کے اس فرمان کے مطابق کون سے خلیفہ کوئل کرنا چاہئے تھا کیا خاندان حضرت الوسفیان کی خدمات اسلام میں سے بیابھی خدمت اسلام فدکور نہ ہوگی؟ جےمقتول ہونا چاہئے تھاوہ قائل ہوااور جوقائل ہونا چاہئے تھاوہ مقتول ہوا۔

مضاوضته الحسن لمعاوية صلح حضرت امير المومنين سبط رسول الله المنافقة عن ابي موسى قال سمعت الحسن يقول استقبل الحسن بن على معاوية بكتائب امثال الجبال فقال عمرو بن العاص انى لارى كتائب لاتوتى حتى تقتل اقرانها فقال له معاوية و كان

والله خيرالر جلين اي عمر و ان قتل هوالاً هوالاً و هوالاً هوالأ من لي بامور الناس من لي بنسائهم من لي بضيعتهم فبعث اليه رجلين من قريش و من بني عبد شمس. عبدالرحمن بن سمرة و عبدالله بن عامر بن كويز فقال ازهبا الى هذا الرجل فاعرضا عليه وقو لا له و اطلبا اليه فاتياة فدخلا عليه فتكلما وقالاله وطلبا اليه فقال لهما الحسن بن على انا بنو عبدالمطلب قد احينا من هذا المال وان هذه الدمة قد عائت في دماتها قالا فانه يعوض عليك كذاو كذاو يطلب اليك ويسائك قال ممن لى بهذا ؟ قال نحن لك به فما سالهما شياء الا قالا نحن لك به فصالحه فقال الحسنُ ولقد سمعت اباكبرة يقول رأيت رسول الله عَلَيْكُ على المنبر و الحسن بن على الى جنبه و هو يقبل على الناس مرة وعليه اخرى و يقول ان ابني هذا سيد و لعل الله ان يصلح به بين فئتين عظمتين من المسلمين.

(بخارى شريف كتاب الاضلاح بين الناس ، باب قول النبى المستن بن علمتين جلد على ان ابنى الفئتين عظمتين جلد نمبر 3، ص 273 مطبوعه قابره ، مصر)

عن ابى كبرة قال خرج النبى عليه ذات يوم الحسن وضعد به على المنبر فقال ابنى هذا سيد و لعل الله ان يصلح به بين الفئتين من المسلمين

(بخارى شريف. كتاب المناقب باب علامات النبوة 4/249. ترمذى شريف. كتاب المناقب باحسن و الحسين 6585.3773، بذا حديث حسن صحيح) عن ابى كبرة قال صعد رسول الله غلابه المنبر فقال ان ابنى هذا سيد يصلح الله على يديه فئتين عظمتين (المسند الامام احمد بن حنبل 5/37-383)

#### ترجمة الاحاديث

" حضرت الوموي فرماتے ہيں ميں نے حضرت حسن بن على كومنبريه جلوہ فکن دیکھا اور آپ نے کئی بارفر مایا! بیں نے حضرت معاویہ کو بے شارخطوط روانہ کے دونوں طرف سے مذاکرات چلتے رہے۔ ایے مطالبات پیش کے جاتے رہے۔ ضانتیں بھی وصول ہوتی رہیں اگر کوئی فریق اس بات پر قائم ندرے تو کون ذمه دار ہوگا''۔ان نمائندوں نے کہا ہم ذمہ دار ہیں۔ پس حضرت حسن مجتبی نے ان کے سامنے کا سے ہروسخط کردیے اور ان سے کی فے كا سوال نه كيا۔ حضرت ابو بكررضي الله تعالى عنه فرماتے جيل میں نے رسول الله طالقیا سے سا ہے کہ الله میرے منے کیوجہ سے ملانوں کے دوگروہوں کے درمیان سلم کروائے گا۔ عن ابي بكرة قال رسول الله عُلْكُ يصلي بالناس و كان الحسن بن على يثب على ظهره اذا سجد فضل ذالت غير مرة فقالو اله والله انك لتفعل لهذا اشياء ما راينا ك تفعله

باحد قال المبارك فذكر شياء ثم قال ان ابنى هذا سيد و سيصلح الله تبارك و تعالى به بين فئتين من المسلمين فقال الحسن فوالله والله بعد ان ولى لم يهرق فى خلافته مل مجمعة من دم.

حضرت حسن بن علیؓ نے فر مایا اللہ کی قتم اگر معاملہ ایسے ہی ہوا تو پھر مسلما نوں کا خون نہ بہے گا۔

1- اس مدیث مبارکہ میں حضرت حسن کی شہادت کا اعلان رسول الله مان الله علی الله علی الله مان کو قبول کیا۔ فرمایا۔ کیا شام کے اس فرمایا۔ کیا شام کے اوگوں نے رسول الله مان کو قبول کیا۔

2۔ حضرت حسن بن علی کی عظمت کہ بخت شاہی بھی حضرت حسن بن علی کی نظروں میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ کتنا بڑا ہے سروار کہ جس کی نظر میں 33 مما لک کی حکومت کی کوئی حیثیت نہیں۔ (تالیف تقی الدین لمقدیزی 'ص 27 تحقیق داکثر حسین مونس ناشر دارالصارف 1119 کورینش اینسل القاهره مصر . ج ، د ، ع)

اگرتاریخ کی میردوایت صحیح ہے تو سیم مجمی خدمت وین اسلام خاندان بنوامیہ کے حصہ میں آئیگی۔

3- فكان جزاء ذالك من بنيه ان حاربو اعلياً وسمو المحسن و قتلوا الحسين وحملو النساء على الاقتاب حو اسرا و كشفو اعورة على بن الحسين حين اشكل عليهم بلوغه كما يصنع بزرارى المشركين اذا دخلت ديار، هم عنوة-

حضرت ابوسفیان کی اولا دیے حضرت علی الرتفنی ہے جنگیں کیں ۔ حضرت حسن بن علی کوز ہر دیا۔ حضرت حسین بن علی کو کر بلا کے لق و دق صحرا میں ظلما شہید کیا۔ حر مات رسول اللہ مثالی فیڈ کو اونٹوں پر سوار کیا گیا جبکہ ان قیدی مستورات کو سرؤ ھا پینے کہ دو تک نہ دیا گیا۔

حواسر جح حاسر الحاسر من النساء هي من القت عنها ثيابها وهي المكشوفة الرأس والذراعين.

عامراس مورت کو کہتے ہیں جس کا سربھی نتگا ہواور بازوں تک کپڑا بھی نہ ہو۔ اس لفظ حاسر کی جمع حواسراور حسر بھی آتی ہے۔ مجم الصفیر رہتمذیب رلسان العرب ر ودیگرامہات اکتب۔

حضرت علی بن حسین زین العابدین کوسر بازارعریاں کیا گیا بیدہ کیھنے کیلئے کہ آپ بالغ جیں یا تابالغ جیسا کہ شرکین و کفار کے قیدی بچوں کو دیکھنے کیلئے کیا جاتا ہے تا کہ ان پراحکام اسلام لا گوہوشکیس۔ 2- عراق وشام کے لوگوں کو کافرات کہا نہیں جاسکتا کیونکہ رسول اللہ مالی فی فرمات ہیں دومسلمانوں کے عظیم گروہ ہیں لیکن نجات اخروی کا دارو مدار اسلام پر نہیں بلکہ ایمان پر ہے۔ اس حدیث مبارکہ ہیں رسول اللہ طافی فی این کے موشین کے گروہ نہیں فرمایا بلکہ مسلمین کا لفظ فدکور ہے۔ اگر حضرت حسن بن علی صلح نہ کرواتے تو صدافت رسول اللہ کا مسلم کھڑا ہوجا تا۔ چونکہ صدیق وصادق رسول کا فرمان تھا اس لیے حضرت حسن بن علی نے آپے مصدق ہو نیکا شوت دیا اور تخت شاہی سے دست بردار ہوکر عن سول اللہ مان اللہ علی ہے۔ آپے مصدق ہو نیکا شوت دیا اور تخت شاہی سے دست بردار ہوکر عن سول اللہ مان اللہ علی ہوئی۔

4- اورملمانان عالم كابة تحاشق عام جو بور بإتفاات وفاع عطافر ماكر عالم اسلام يرببت بزااحيان قرمايا-

5- قتل وغارت كا درواز وتوشاميوں نے كھولاتھا۔ حضرت على الرتضى كز مانه خلافت ميں كئى ہزار مسلمان قبل ہوئے ليكن اسلام اور مسلمانوں كو بچانے كا كام حضرت على الرتضى كے اس عظيم فرزند نے كيا۔ خود مال ومتاع دنيا كى قربانى دى اورلوگوں كى على الرتضى كے اس عظيم فرزند نے كيا۔ خود مال ومتاع دنيا كى قربانى دى اورلوگوں كى عزت و آبرواورجانيں بچاليں۔

حضرت سبط رسول الله مگالی کیا حسن بن علی کو زہر دیا گیا۔ جب حکومت کھمل طور پر حضرت معاویہ کی بن چکی تھی تو کیا حسن بن علی مسلمان ندیتھے۔ان کا عمدا قتل کرنا جائز کیسے ہوا؟ ان کو زہر دینا عام آ دمی کیلیے ممکن تو تھا نہیں کیونکہ آپ امیر الموشین کی حیثیت سے چھے ماہ تک کام کر چکے تھے۔ ہم کسی آ دمی کا نام تجویز نہیں کررہے۔ تاریخ نے اس واقعہ زہر کی کڑیاں بھی خاندان بنوامیہ ہے ملائی ہیں۔ دیکھئے!

النزاع والتخالم بين بني اميه وبن هاشم

معركة وباطل نبر1- جو شخص عدا كى موكن كوتل كرے تواس كى مزاجميشہ كيلے جہم ہے۔ تمبر2۔ اس پراللہ کاغضب ہے۔

نمبر3۔ ال يراللك لعنت ہے۔

نمبر 4۔ اس کیلئے وروٹاک عذاب ہے۔

حضرت عبیدالله بن عباس بن عبدالمطلب کے دونوں نابالغ شنرادے عبدالرحمن اورهم جنہیں بسر بن الى ارطاة نے صرف اسليے و الح كرديا كدوه على الرتضى کے اعوان وانصار میں شامل تھے۔

كياان نابالغ بچوں كونل كرناجائز تھا جن يرخدا كا بھى كو ئى تھم لا گونہيں ہوتا؟ حضرت على المرتضى كاحامى بهونا جرم تفا؟

ناحق مومن كاقتل ہوتو اللہ تعالیٰ اس كيلئے ماسبق حارمزائيں تيار كرتا ہے كيا يزيدي مونے كيوجه سے وہ قانون خداوندى تبديل موجائيگا؟

و لن تجد لسنته الله تبديلا\_

"بيهوى كى بي بعركى بي القرآن)

ابناء عيدالله بن العباس بن عبدالمطلب اللذان ذبحهما بسربن ابي ارطاه عبدالرحمن و قثم فكان ابو هما عبيدالله ابن العباس يلى اليمن لعلى بن ابي طالب عند ما وجه معاوية بسر بن ابي ارطاه الى الحجاز واليمن منة محديح

حضرت امام حسین کے لخت جگر سید سجاوعلی بن حسین المعروف زین العابدین ے ستر میارک کونظ کرنا لین کفار ومشرکین کے قیدی بچوں کی طرح تو اسدرسول ماللغام کے ساتھ سلوک روا رکھنا یہ بھی اس بد بخت نابکار بزید کی خدمات اسلام میں سے ایک فدمت وین اسلام ہے جس بد بخت کے وکیل آج بھی بیٹا بت کرنے کیلئے ایولی چوٹی کا زور لگارے ہیں۔وہ خلیفہ المسلمین اور امیر الموشین تھا۔ ایسے بی امیر الموشین ہوتے ہیں؟ کیا پیکردارمسلمانوں اورمومنوں کے امیر کوزیب دیتا ہے؟۔ حاشاغلط غلط۔۔

> 4\_ بعث معاوية بن ابي سفيان الى اليمن بسر بن ارطاة اوبسرين ابي ارطاه فقتل ابني عبيدالله بن العباس و هما غلامان لم يبلغا الحلم فقالت امهما عائشه بنت عبدالله بن عبدالمدان بن الديان ترثيهما

> > يامن احسن بيني الذين هما كالدرتين تشظى عنهما الصدف

انحى على و دجى طفلى مرهفة مطرورة وعظيم الاثم مقترف

يرين الى ارطاة جب كورزيكن بناتواس في حضرت عبيدالله بن عباس بن عبدالمطلب كے دونا بالغ بيوں كوموت كے كھا ث اتار ديا۔ شايدان كا جرم بھى صرف يہ تھا کہ وہ ہاشی النسل تھے۔ نابالغ بچوں کوقل کرنا اگر اسلام ہے تو یہ سہرا بھی یزید اور یزیداوں کے حصہ میں جاتا ہے۔

> ومن يقتل مومنا متعمداً فجزاة جهنم خالد فيها-و غضب الله عليه و لعنه (القرآن: سورة نساء 4/93) و اعدلة عذاباً عظيما

في مريد يول رقم كيا-

دوسرے مصرمے میں اختلاف ہے کہ شاید آپ نے کہا کہ سارے کے سارے کے سارے کے سارے کے سارے کے سارے کے سارے ختیل بن ابی سارے چینفوں قدسیہ جناب علی المرتضای کے لخت جگر تھے اور پانچ حضرت عقیل بن ابی طالب کی نسل سے تھے۔

اولا دِعلی الرتفائی کے اساء مبار کہ ابن عبدرب نے جلد نمبر م ۳۸۵ پرعثان، ابو بکر، جعفر، عباس اور ابرا ہیم نقل کئے ہیں۔ اور حضرت عقیل کی اولا د کے نام ذکر نہیں کیے۔ لیکن اصفہانی نے اولا دعلی المرتفائی کے نو 9 نام شاد کیے ہیں جو بنوا میہ کے وور میں ظلماً قتل کیے گئے۔

ا۔ حضرت حسن مجتبی ۴۔ حضرت حسین شہید کر بلا ۳۔ حضرت عبداللہ
۳۔ حضرت جعفر ۵۔ حضرت عثمان ۲۔ حضرت العباس
کے حضرت محمد اللہ اللہ اللہ الو بکر اور ۹۔ حضرت عبیداللہ۔
اور حضرت محمد اللہ بن الى طالب جو کہ حضرت معاویہ کے ساتھیوں میں بھی شار
کیے جاتے ہے کی اولا وا مجاد جو ظلماً قتل کی گئی۔ بیاصفہانی نے پانچ نام گنوا ہے ہیں۔
ار حضرت مسلم ۲۔ حضرت عبدالرحمٰن ۳۔ حضرت جعفر
۲۔ حضرت عبداللہ اکبر ۵۔ حضرت علی

(مقاتل الطالبين ص 46,86,92,95,125 النزاع التخاصم، ص29للمقريزي ، مطبوعه دار المصارف القابره، مصر) ابنى عبيدالله: النزاع والتخاصم بين بنى امية و هاشم حاشيه و تحقيق للا كتور حسين مونس (دارلمعارف، القابره مصر صفحه ۴۸) ان دونوں تايالغ بچول كى مال عاكش بنت عبدالله بن المدان بن الاريان

با من احسن بينى اللذين هما كالدرتين تشظى عنهما الصدف انحى على و دجى طفلى مرهفة مطرورة و عظيم الاثم يقترف وقتلو الصلب على بن ابى طالب تسعه ولصلب عقيل ابن

اورد ابن عبد ربه جلد ٣ ص ٣٨٣ بذه الابيات منسوبة الى بنت عقيل بن ابي طالب و هي ترثى الحسين و من استشهدو امعه يوم كربلا بح اختلاف في الابيات.

ط تسعة منهم لصلب على قد اصيبوا و تسعه لعقبل في سنة كلهم لصلب على قد اصيبوا و خمسه لعقبل ميدان كربلا مين حفرت على الرتضى كي نسل بي نواشخاص قد سيرظلما قتل كي المرتضى كي نسل بي نواشخاص قد سيرظلما قتل كي كي اوراولا وحفرت عقبل بن افي طالب بي بحى نولفوس قد سيرذن كي كي كي ابن عبد رب في جدنم براى طرح اشاره كيا بي جو كه شعر حضرت عقبل كي صاحبزادي كي طرف منسوب بين برجب انهول في مرشد كها تقا كه مير بين بين بين بين بين ميرا عدب جبكه آل رسول كيلي بي بين بين بين ميرا عدب بين مين الدين كي جو كو نفوس قد سيد برمصيبت كا ثوث بين اوراولا وحضرت على المرتضى كي فو وي نفوس قد سيد برمصيبت كا ثوث بين اوراولا وحضرت عقبل المرتضى كي فو وي نفوس قد سيد برمصيبت كا ثوث بين اوراولا وحضرت عقبل المرتضى كي فو وي نفوس قد سيد برمصيبت كا ثوث بين اوراولا وحضرت عقبل كي بين وي نفوس قد سيد برمصيبت كا ثوث بين ااوراولا وحضرت عقبل كي بين وي نفوس قد سيد برمصيبت كا ثوث بين ااوراولا وحضرت عقبل كي بين وي نفوس قد سيد برمصيبت كا ثوث بين ااوراولا وحضرت عقبل كي بين وي بين افراد برمصائب كا آجانا بين المناز وي بين المرتضى بين وي بين المناز وي بين وي بين المناز وي بين وي ب

ان دونوں کوزمانے کے دعوے نے ایسا کردیا جو بھی اس راہ پر چلے گا انگی گفتگو ہوتی رہے گ

موت نے ان کے جسمول کے رنگ تبدیل کردیے اور سارے راستوں پر جسم سے خون بہد کرجار ہاتھا

يبجى بقول مصنف سانحه كربلايزيد كاكارنامه ہے حضرت ھانى بن عروہ صحابي رسول الند مالينيا بين يس جرم مين قتل مون ؟ جواب آيكامسلم بن عقيل كويناه وينا اور ان کی مدوکرنے کی یا داش میں۔رسول الله ماللي الله عالي کے خاندان کے چیٹم و چراغ کوايے گھریٹاہ دینا۔مجرموں کو پٹاہ دینے کے مترادف ہے؟ یااسٹیٰ۔ ہائے بربختی۔

کی ملک کا کوئی سیاه قانون بھی الی اجازت نہیں دیتا۔ جیل خانہ جات اور عدالتيں كيوں قائم كى جاتى بيں؟ اگرآپ خاندان رسالت كو باغى ہى كہنے پےمصر بيں تو کسی بشریر بغاوت کی فرد جرم اور کیس تو دکھادیں حکومت جو آپ کی تھی کوئی جھوٹی موث بنا کر 9 ہمی ، 9 عقیلی سردار تقریباً 72 سے لیکر جار سوتک نفوس قدریہ آپ نے موت کے گھاٹ اٹارے مستورات کو قید کیا۔ بچوں کو ذیج کیا۔ کیا مسلمانوں کی تاریخ الي عي جو تي ہے؟ مومنوں كا كردار يمي ہے جو آپ يزيداز لي بد بخت نا بكاركوا مير المومنین منوانے کیلئے اتنے جتن کررہے ہیں۔

برادرمن شد باسلام باور شرايمان -ايما بد بخت انسان تو مسلما نول كيل عاراورخفت کانشان ہے۔ ہم تو ایسے ذکیل کینے سے دامن چھوڑ اتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اسلام دین حقاشیت داغ دار ہوگا۔ اس ذلیل کی ذلالت کی وجہ ہے تو مورجین و مفسرین نے واضح فرمادیا تھا کہ وہ تو مسلمان بی نہیں میصی واحق ہے جو دشمن خدا و

تاریخی اشتباه بیه ہے کہ حضرت عقیل بن ابی طالب حضرت والی شام معاویہ کے حامی تھے اگر حامی تھے تو ان کی اولادِ امجاد لوطلماً کیوں قبل کیا گیا۔ مسلم بن عقیل کی شہادت کس سے خفی ہے۔ حضرت مسلم بن عقبل کے ساتھ حضرت هانی بن عروہ بھی شہید کئے گئے تھے۔اس جرم میں کہ انھوں نے حضرت مسلم بن عقبل کو بناہ دی تھی اور ان کی

شايدىديون كى نظرش يەمى كوئى جرم ندے-

شاعر عبدالرحمٰن بن الزبير الاسلامي نے عفرت مسلم بن عقبل اور هاني بن عمروہ شہدائے اسلام کا جومر شد کیا دینوری فے ص ۲۳۲ پر قم کیا ہے ملاحظہ ہو۔

الى هانى في السوق وابن عقيل

فان كنت الاتدرى ماالنموت فانظرى

و آخريرمي من طمار قتيل

الى بطل قد هشم السيف رأسه

احاديث من يسعى سبيل

اصابهاريب الزمان فاصبحا

ترى جسدا قد غير الموت لونه و نفع دم قد سال كل مسيل

علامه طبری نے بھی میر شد بار بارتقل کیا ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ بیا شعار سی عام شاعر کے نہیں بلکہ فردوق کا کلام ہے۔

(ملاحظه بورطبری جلدنمبر ۵، صفحه 350/351, 350/360 مقاتل الطالبين ثلاصفهاني صفحه 108، المقريزي صفحه 30)

اگرموت تیری عقل و درایت نہیں مجھ پائی تو دیکھے۔حضرت ھانی بن عمروہ اور ملم بن عقبل سر بازار تجمح نظرآ نمنگے۔

ان كے سرول بر ملوار مارى كئى تو دوسرے عى لمح بلند قلعہ سے الكے مقتول جم شيآكرے مقدى لاشى يرج تے برسائے۔

بنوأميك ايك اعدربارى شاعركا كبناع كداع بنوباشم! صلبنا لكم زيد اعلى جذع نخلة ولم نر مهديا على الجزع يصلب ہم نے تمہارے لیے حضرت زیدکوایک مجورے تے ہے مصلوب کیا

ہم نے بھی کی مہدی کو مجھوروں سے مصلوب ہوتے نہیں و یکھا۔

كى بھى ملمان كى فنش بورسول الله كَالْيَكُمْ مِن كُولِكُر تيز عِلْتِ مِنْ قرمات ميں

كرميت كواقيت بوقى ج- (ديكهو بخارى شريف باب الجنائر)

بیاوگ س رسول الدالعالمین کے مانے والے ہیں؟ جواهانت اموات بھی كررب جي اور مخالفت رسول مالينز بحى \_

اسلام میں تو عدا قتل بھی حرام ہے۔ چہ جا تکہ کو تل کے بعد لاش کومصلوب کر ویا جائے ہم میں ہے ہی ہیں جورسول الله منافید کم کی وفاوار بوں کی بجائے دشمنان رسول 

الله كريم عى ب جوجميل مدايت عطا فرمائ اورخاندان رسالت كى عظمت واضح فرما كرمنزل مارے ليے آسان بناوے۔

> يحيى بن زيد بن على بن الحسين بن على بن ابي طالب قتل في معركة مع مسلم بن احوز بنشابة اصابت جبهته رملة رجل يقال له عيسى العنزى فوجدة سورة بن محمد قتيلا فاجتز رأسه وارسلة الى نصر ابن سيار فبعث

رسول الله ہو۔ چو حسین علیہ السلام کے وغدان مبارک پر چھڑی ما کر بکواس بک دباع-ماراای علیاط ووق کافراورداز واسلام عفادی ع-(ديكهير تفسير روح النهاني. سيد محمود الوسي البغدادي الحنفي مطبوعه بيروت تاريخ طبري جلد نمبر 5صنحه 456، مقاتل الطالبين للاصفهاني

> اكلت هند كبد حمزه فمنهم آكلة الاكباد و منهم كهف النفاق و نقرو ابالقضيب بين ثنيتي الحسين و نبشوا زيدا وصلبوة والقوراسه في عرصة الدار تطؤه الاقدام و تنقر دماغه الدجاج

> > قال الشاعر اطرد الديك عن ذوابة زيد طال ماكان تطوة الدجاج

"يزيد كى دادى توتقى جس في حفرت سيدالشبد ءامير حزه كا كليجه مبارك چبايا تفااو كينے نے حفرت حسين بن علي كے دندان مبارك ير چيرى ماركر كہاتھا كريس نے بدرو وركابدلہ چكاليا ہے۔ يہ ياں آپ ك امير المومنين جوسيدالرسل والانبياء كالفيخ سابيخ مقتولون كابدله

زید بن علی بن میں بن علی بن ابی طالب کو ہشام بن عبد الملک کے دور میں گورزکوف یوسف بن عرف فی فقل کرنے کے بعد صلیب کیا۔ آپ کی نعش مبارک جمد عضری کئی دنوں تک بازار میں اُلٹا دیکا دیا گیا۔ ہرگزرنے والے سے کہاجا تا کہ وہ

ماہ ذوالح <u>63 ق</u>ے مطابق 682 میلا دی ، مدینہ الرسول کے رہنے والے صحابہ کرام اوران کی اولا دامجادر ضوان الشعلیم اجمعین نے یزیدین معاویہ کی بیعت توڑ دی تو اس نے مسلم بن عقبل بن ریاح کوگورنر مدینه مقرر کیا۔

وقتلو ا يوم الحرة عون بن عبدالله بن جعفر و قتلو ا يوم الطف مع الحسين ابابكر بن عبدالله بن جعفر و قتلو ايوم الحرة ايضاً الفضل بن العباس بن ربيعه بن الحارث بن عبدالمطلب و مع ذالك كله.

" ایوم حره کوشامیوں نے جعفر طیار حضرت علی المرتضیٰ کے بھائی کے لخت جگر حضرت عون کوشہید کیا۔
کر بلا میں حضرت عون کے بھائی ابو بکر شہید کیے گئے۔ وا خد حرة میں فضل بن عباس بن رہید کو تہ رہنے کیا گیا۔ عباس بن مشبه عبدالرحلٰ بن العباس بن رہید بن حارث بن عبدالمطلب شہید کیے گئے۔ کے کا کیا۔ عباس بن مشبه کیے گئے۔ کا کیا گیا۔ عباس بن مشبه کیے گئے۔ کیا گیا۔ عباس بن رہید بن حارث بن عبدالمطلب شہید کیے گئے۔ کے گئے۔

(دیکھیے۔ تاریخ طبری جلد نمبر 5صفحہ 495،482 النویسی جلدنمبر 2صفحہ ہ 495،482 النویسی جلدنمبر 2صفحہ ہ 495،482 النزاع و التخاصم بین بنی امنہ و ہاشم 'صفحہ 34 مطبوعہ مصر )

هذا بنو امية قد هومو االكعبة وجعلو االرسول تَلْكُنَّهُ دون الخليفة و ختمو افى اعناق الصحابة و غير وا اوقات الصلاة و نقشو ااكف المسلمين و منهم من اكل و شرب على منبر رسول الله تَلْكُ و وطئت المسلمات في دار الاسلام بالبقيع في ايامه.

بھاالا خیر الی الولید بن مع اویة و صلب جدہ علی باب مدینة الجوز جان و ربما کان ذالك فی رمضان - المطری نیر من 227 من 227 اصفها فی مقائل الطالین 152 این الا شرطد نیر 2 من 227 اصفها فی مقائل الطالین 152 این الا شرکی نے " محضرت یکی بن زید بن علی زین العابدین کوعیسی العزی نے شہید کرنے کے بعد سرمبارک تن سے جدا کردیا اور سرا نور نصر بن سیار اور آخر میں ولید بن بزید کے دربار میں بھیج دیا۔ اور نعش مبارک تن اقدس کو شہر جوز جان کے مین گیٹ پر لاکا دیا گیا اور رمضان شریف میں لوگوں کو حکم جاری کردیا کہ نعش مبارک پر مضان شریف میں لوگوں کو حکم جاری کردیا کہ نعش مبارک پر حق بین ایک نعش مبارک پر حق بین ایک نعش مبارک پر حق بین گیٹ برساتے رہیں' ۔

بات بہت دور تک نکل گئی ہے میں اصل بزید کی کارستانیوں کی طرف واپس رجوع کرتا ہوں۔ یہ بیں جناب رسالہ رسومات محرم الحرام کے مصنف کے معدوح امیر الموشین یزید علیہ ماعلیہ۔

1- جنبول نے طال کورام کیا کرام کوطال۔

2\_ جنہوں نے کعبۃ اللہ کومنیدم کیا' آگ لگائی۔

3- جنبول نے مدیندالرسول کے تقدی کو یا مال کیا۔

4- جنہوں نے معدنبوی میں مگوڑے یا ندھے۔

5۔ جنہوں نے ماہین منبری وروضتی کی جنت کو نچروں کی لیدسے تایا ک کیا۔

6- جنہوں نے اذان مجد نبوی اور جماعت کومعطل کیا۔

7- جنہوں نے صحابہ کرام گوز نجروں کے طوق پہنا ہے۔

8- جنہوں نے دخر ان اسلام کی عز تو ل کوروندا۔

9- حرم رسول الشداور حرم كعبة الله كونيست ونا بودكيا\_

10\_جنہوں نے ایک ہزار ولد الزنامسلمانوں کوود بعت کے۔

11\_جنہوں نے نابالغ معصوم بچوں کو بے در لغ قل کمیا۔

12 \_ جنہوں نے اصحاب علی المرتضلی ہونے کی پاداش میں صحابہ کرام گاوز ندہ کھو پڑیاں اتار کرم غوں کے آگے ڈال دیا۔

13۔ جنہوں نے زہر ملے کیڑے چھوڑ کر زندہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجھین کواڈیتیں پہنچا کیں۔

14۔ جنہوں نے جوظلم انسان سوچ اور کرسکتا ہے کا ارتکاب کیا جس کی نہ کوئی میہودی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی عیسائی' نہ ہندوازم جیسے گوارہ کرتا ہے اور نہ ہی بدھ '' یہ ہے خاندان پزید جنہوں نے کعبۃ اللہ کو دویا رشخیکو ل سے منہدم کیا۔ حفرت عبداللہ بن زبیر کے دور میں من 64 ھکو حصین بن نمیر کے ہاتھوں من نمیر کے ہاتھوں من مرتبہ تجاج بن پوسٹ کے ہاتھوں من مرتبہ تجاج بن پوسٹ کے ہاتھوں من طوق 73 ھکو او رصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے گردنوں میں طوق بہتا ہے''۔

نمازوں کے اوقات تبدیل کیے۔ای خاندان کے چٹم و جراغ ہیں جنہوں نے منبررسول مظافیظ پر بیٹھ کرشراب پی اور مدینه شریف کی مسلمان عورتوں کو زنا کیلئے حلال قرار دیا اور جنت البقیع کو زنا خانہ کے طور پر استعمال کیا گیا۔

مسلمان عورتوں کی عزتوں ہے جنت البقیع میں کھیل جو کھیلا گیا ایام حرق میں اورا کی ہزار مستورات وختر ابن اسلام جنہوں نے ولد الزیاجنم دیے۔ سیکارستانی مسلم بن عقبہ گورز مدینہ کی تھی۔

(تفصيل كيلني ملاحظه بو. طبري جلد نمبر 5صفحه 482)

بقيع الفرقد يعنى جنت أبقيع كا انتخاب اس لي كيا كيا كدوه حضرت فاطمة الزهراً سيدة نباء العالمين حن بن على سيدا شباب ابل الجنته محمد بن حنفيه على المرتضى على مسيدا شباب ابل الجنته محمد بن حنفيه على المرتضى على زين العابدين يا قر العلوم محمد باقر بن على زين العابدين يا قر العلوم محمد باقر بن على زين العابدين العابدين اورجعفر صاوق كرمزارات مقدميه تصداس ليمان كى ابانت بحى مقعود هي العابدين اورجعفر صاوق كرمزارات مقدميه تصداس ليمان كى ابانت بحى مقعود هي العابدين المدهودي في وفا الوفا جلد نسبر 304,893 وحلد المدر 4 مسنعه 1154 ماده بقع غرقد في دانرة المعارف الاسلاميه ) . (A.J. ( مدر 40 في 25 U 958 WENSINKCK. A.S BAZNEE ANSAR)

Annual Control of the Parket of Street, Street

## ابل بيت كون؟

حفرت محدر مول الله فألليم كالمرف ايك مديث شريف كي نبت كى جاتى ہے كہ آپ نے فر مايا ـ كل تقى من اهلى ، اختلاف لفظى ميں يوں بھى ہے ـ كل تقى من امة محمد اور آل محمد كل تقى لين برنيك آدمى ميرى الل بيت سے ہے ـ لين برنيك آدمى ميرى الل بيت سے ہے ـ (مجمع الزوائد للهيش ميرى 7/69 ، 7/69)

( المعجم الصغير للطبراني 1/115شفاء لتأضى عياض 2/189) الدر المنثور للسيوطي 3/183، تفسير ابن كثير 3/592) كشف الخفا 1/17

المعجم المصغير اوراوسط ش امامطراني لكت بير -عن انس بن مالك قال سئل رسول الله عَلَيْكُ من آل محمد فقال كل تقى

" معرت رسول اكرم فداة ابى و أمى عَلَيْتِهُ من سوال كيا كيا آل محمد كون إلى؟

الوات نفر مايا اكل تقى كربرنيك اورمتقى

اس سے قبل کہ ہم بحث و گفتگو شروع کریں آؤ ذراان احادیث کی روایت کر نیوا ٹی شخصیات اوران احادیث کے حکم بھی ملاحظہ کرلیں ۔

کل تقی من اهلی۔

سیوطی فرماتے ہیں میں نہیں جانتا اس روایت کو دیلمی نے سندضعیف سے نقل کما ہے۔ مت جے برداشت کرسکتا ہے۔ اس کے باوجوڈ ڈوہ آمیر الموشین بھی ہیں اور جنت کے حقد ارتبی وحشت ہی ہیں اور جنت کے حقد ارتبی وحشت ہی ہرنقشہ اُلٹا نظر آتا ہے۔

اگر اللہ ہے اور یقیناً وہ ذات ہے آور رسول اللہ ملاقیاتی کی رسالت حقہ اور خاندان رسالت کی عظمت قائم ہے اور یقینا قائم تا ابدالا باد ہے تو یہ بد بخت کیا سکے نام لیوا بھی جنت کی بوتک نہ سوتگھ سکین گے۔ کیونکہ جنت اللہ تعالیٰ کی مسول اللہ ملاقیاتی کی مسول اللہ ملاقیاتی کی حسین کی اوران کے غلاموں کی ہے۔

العزة لله ولرسوله و للمومنين- دعوت الله ولرسوله و للمومنين دعوت الله كرسول الله كا الرمونين كي المعربة (القرآن الكريم)

- تغيرمظرى جلد تير 7 سافي تير 340 رقاضى ثاما شائعتمانى متونى 1225 جرى فرمات ين-

اخوج الترمذي وغيره عن عمر بن ابي سلمة وابن جرير وغيره عن أم سلمة ان النبي تلكي دعا عليا وفاطمة و حسنا و حسينا لما نزلت هذا الآية انما يريد الله لبذهب عنكم الرجس فحللهم بكساء فقال اللهم هو لاء اهل بيتي فاذهب عنهم وطهر هم تطهيرا

4 التفسير المنير في العقيده الشريعة و المنهج للدكتور وهبة الزخيلي مطوعة مثق ثام جلد تبر 22 صفح تمبر 6 رفرات بين -

"الل البيت" منعوب اس ليے ہے كداس ميں اختصاص ہا وربيد مقام مدح ہے يكى تول علامہ مظہرى كا ہے كہ بيد مقام موعظمت وارشاد نہيں۔ اگر چہ بعض لوگوں نے اسے مقام غدا لكھا ہے ليكن الاول اوجہ يعنى مقام مدح عن زيادہ بہتر ہے اور قرين قياس بھى۔

وحديث العباءة التي فيها النبي تَلَيُّهُ فاطمه و على وولديهما يقتني انهم اهل البيت لاانه ليس غير هم. قال السيوطى لا اعرفه و قال في الاصل رواة الديلمي و تمام باسانيد ضعيفته

روایت طبرانی میں ایک راوی نوح بن الی مریم ہے۔و ھو ضعیف اسالر جال کی مشہور کتاب تہذیب التہذیب کی رہنمائی ملاحظہ ہو۔ روایت میں اسحاق بن ابراہیم ابولیعقوب المدنی کا نام بھی آتا ہے

ووسراكشر بنعبدالله وهو ضعيف

تيراسلىدروايت عمروبن طوف المدد فى كارتاب و فيه شديد الضعف الل بيت رسول

تفير فازن جلائي و صفيتي 199 مطبوع معرطا حقه و عليه موط موحل من عن عائشه قالت خرج رسول الله خليه و عليه موط موحل من شعر اسو د فجاء الحسن بن على فادخله ثم جاء الحسين بن على فدخل معه ثم جائت فاطمه فادخلها ثم جاء على فادخله ثم قال انما يويد الله ليذهب عنكم الوجس اهل البيت و يطهو كم تطيوا انما يويد الله ليذهب عنكم الوجس اهل البيت و يطهو كم تطيوا انما تشرأ م الموشين قر ماتى جي رسول الشرائي في مارى وحارى وارسياه بالول كى چاورم بارك اور هم بوئ تقرح مرت حن وحسين سيده طابره اور جناب على المرتفى رشى الشرعتيم كورسول الشرائي في عادر كي يجود كالمراه و الشرائي في عادر كي يجود كالمراه و الشرائي في عادر كي يجود كالمراه و الشرائي في المرتفى رشى الشرعيم كورسول الشرائي في عادر كي يجود كالمراه و المدائي في المرتفى رشى الشرعيم كورسول الشرائي في عادر كي يجود كي المرتفى رشى الشرعيم كورسول الشرائي في المرتفى ال

انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهر كم تطهيرا.

تغيير درمنشور جلد نمبر 5 صفح تبر 199 پرامام جلال الدين سيوطي -

## نسأالل بيت رسول

لا تے تو حضرت سیدہ فاطمدرض اللہ تعالی عنہا کے مکان کے یاس سے گزرتے ہوئے فرماتے۔ الصلوة يا اهل البيت انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهر كم تطهيرات جهاه تك حضوركا يمعمول ربار گر ارش ب كد حفرت الس ب روايت كر غوا فرفض كا نام على بن يزيد باس ك بارے میں علماء جرح و تعدیل قرماتے ہیں۔

> ليس بالقوى ـ منكر الحديث عن الثقات و قال ابن عدى احاديثه لاتشبه احاديث الثقات

يراوى قوى يحى نيس منكر الحديث عن الثقات بحى إوراكى اعاديث اعاديث نقات کے مشابہ بھی نہیں براہ کرم عظمت ور بنول دیکھنا ہوتو صحاح ستر میں سے تر مذی شریف کے کتاب

> دعا رسول الله للبياج عليا و فاطمة و حسناً و حسيناً فقال اللهم هو لاء اهلى-مثايره قرماليي-

رسول الله طالطين فرق عضرت على كو بلايا بهر فاطمه بتول زبراً وحستين كريمين كواور قرمايا اس مير الله ي اوك مير الل بيت إلى-

نساءً النبي مُنْ الله كالإمامة مورجه على اورونيا كى كوئى عورت الن جيسى نبيل ب-

يا نساء النبي لستن كاحد من النساء "ال يُحرَم كي يولو اتم عام وراق ل كاطرح نہیں ہو۔ ابو بکر کی بیوی حضرت ابو بکر کے وصال کے بعد دوسری شادی کر عتی ہے حضرت عا کشر کی مجن اساء بنت الى بمر يع بعدد يكر يكن شاديان كرستى بيكن حفرت عائشتم في كى بيوى موسين شاب عل بھی تم آ کے تکاح نیس کر سکتی ہواس لے کہتم تھ رسول الشر فی کا حرم ہو۔اور سارے سوس مرووں کی مال یون چکی ہو۔

"اورحضور مالينية كاعلى مرتضى سيده زبرااورآب كي صاحبزادول كوبلا كرداخل عباقرمانا القاضا كرتاب كريد كى الل بيت إلى \_ ينيس كرا ك يغير الل بيت بين إلى"-و اهل البيت النبوي . هم نسائه و قرابته منهم العباس و اعمامه و بنواعمامه منهم قال الوازى و الاولى ان يقال هم و اولادة و ازواجةً و الحسن و الحسين و على منهم لانه كان في اهل بيته بسبب معاشرته ببنت النبي مَلْكِ و ملازمته للنبي عَلَيْهُ

(تفسير الرازي جلد نمبر 25صفحه نمبر 209)

ولكن قال القرطبي والذي يظهر من الآية انها عامة في جميع اهل البيت من الازواج و غير هم و انما قال و يطهر كم لان رسول الله تأليك وعلياً وحسناً وحسيناً كان فيهم واذا اجتمع المذكر والمونث غلب المذكر،

"الل بيت نبوي سے مراد آ مخضرت مالينا كى ازواج پاك اور قريبى رشته دار حفرت عبائ آپ کے چے اور عمزاد بھی ہیں۔ بہتر ہے کہ بول کہا جائے ہے سارے ان کی اولا دیں ان کی بیویاں حسن وصین علی بیسارے اہل بیت نبوی مين شامل بين" -

بم الل بيت كي تفن اقسام بناسكة بين-

1- نَسَياً اللي بيت: نسب رسول عمراد صرف اولاد بتول زبراعى الل بيت يل-2- سكناً الليب: كون عرادتمام احمات الموشين بنات وريائب اوراولاد

رسول اسلام اور جوفدام فاص مكان ورما تشكاه رسول يس آتے جاتے تھے۔ وہ سارے الل بيت رسول اسلام بين جيسے ملال ،سلمان وغيره بين-

3\_ مشرفاً الليت: اورش ك لحاظ ع بروه فرداوريش جولاالدالا الشركدرسول الله كالقرارك ادرميم قلب ساكل تعديق كرا المجلى يشرف حاصل بكالى بيت رسول كبلائه أى أهل بيتك أحب اليك يارسول الله قالَ الحسن و الحُسينَـ (ترمذي شريف مناقب 30)

یارسول الله الل بیت مل سے سب سے زیادہ آپ کوکون محبوب بے فرمایا السحسن و المحسن اور جب سوال ہوا من احب النساس اللك فقال عائشه او گول مل سب سے زیادہ محبوب كون بے فرمایا ميرى بيوى عائشرض الله عنها حضرات حسين كريمين مل اپنائيت باور حصرت عائش عرب سول ميں فيريت ب

#### نسأالل بيت

كل ولد اب فعصيتهم لابيهم ماخلا ولد فاطمة فاتى ابوهم وعصبتهم (دارتطى طِدنبر 2 مطوع اللبرى الايريم القابره ممر) ولهذا اهل البيت منحصرون في ابناء الزهراء وحدهم و في ذرية الحسن و الحسين و منهما تستمر ذرية النبي عليلة الى يوم القيامة لقولد عليلة الى

کل سبب و نسب ینقطع یوم القیامة الا سببی و نسبی"مربیه کا عصباس کے آباء ہوتے ہیں ہرباپ کا نسب اس کے بیٹوں سے چاتا
ہے سوائے اولا دِفاطمہ الربراء کے بیٹ میں محد ہی ان کا باپ ہوں اور میں ہی
ا تکا عصب "۔

''للندا الل بیت صرف اور صرف اولا و زبراً بین حضرت حسن و حضرت حسین اورا آپ کی ذریت واولا دے بی ذریت رسول مکرم طالطیخ آقیا مت تک قائم رہے گی۔ کیونکہ آپ طالطیخ آ کا قرمان عالیشان ہے''۔

"كر بررشد ونسب منقطع به وجائر كا بروز قيا مت ، سوائ شي ثر ما الله عنها الما ابناء النبى الله عنها الله عنها و ضح ابناء الزهرا رضى الله عنها و عنهم اعتبارهم فى النسب انهم ابناؤة الله فقد جاء ذكر هم فى قرل الله عزوجل.

وازواجه امهات المومنين- "اورنى كى بيويان تمام مومنوں كى ماكيں بين"-اور رسول الله مل الله كافية كوايذ أوينا قرآن كى نص قطعى كى خالفت ب-جوكد كفر ب-ارادة رسول الله كافية كلى ابانت كر شوالا - تو تر رشكر شوالا وائر واسلام سے خارج ب

> اللهم ارنا الحق و ارزقنا حبك و حب جيبك المكرم و اهل بيته وازواجه واصحابه و اولياء امنه اجمعين.

اگر اہل اور نساء کا باریک فرق بھی و کھنا مقصود ہوتو ابن ماجہ شریف جو کہ صحاح سنہ میں اپنا مقام رکھتی ہے کے باب البنا تز کو کھول کرفر مانِ رسول برحق ہے آتھوں کو ٹھنڈک پہنچا کیں۔

ینمبراسلام ملافی نے اپنے مرض الموت میں اپنی بیٹی سیدہ نساء العالمین سے سرگوشی فرمائی مجس سے سیدہ طاہرہ نے زنجیدہ خاطر بھی ہو کیس اطمینان بخشتے ہوئے رحیم وشفق باپ طبیالتحید و الثناء نے فرمایا۔

و إنك اوّل اهلى لحوقابي

'' جان پدر!میرےاال بیت میں سے سب سے پہلےتم ہی جھے ساوگ ۔ادر بخاری شریف یاب الوصایا۔ باب الفرائض ۔مسلم شریف کتاب الجہا دادراؤ طا امام ما لک میں مخبرصادق کا شیخا کا فرمان عالیشان اس طرح منقول ہے۔

ماتركت بعد نفقة نسائي و مؤنة عاملي فهو صدقة

"جو کھی میرے عامل اور میری خورتوں کے خرچہ سے میرامتر و کہ مال بچے وہ صدقہ ہے۔اس حدیث میں ہاوی عالم کا اللہ ہے۔ عدیث میں ہاوی عالم کا اللہ کے معاتب کت بعد نفقة نسائی فرمایا ہے۔نفقة اهلی نہیں فرمایا۔ یہ باریک فرق ہے لفظ نساء اور لفظ اہل میں۔

لفظ اہل البیت سے مراد حصرات خمسہ لینا بعض لوگ برداشت نہ کر سکے اور مثن کی بجائے راد یوں کے حالات کریدنے گئے جب رادی لیس بالقوی نظر آیا تو گویا ان کوسونے کی کان مل گئے۔ حناب والا دیکھواہل بیت نہیں بلکہ اہل بیت میں سب سے مجوب شخص کون؟

فقل تعالو ندع ابناء نا وابناء كم و نساء نا و نساء كم و انفسنا و انفسكم ثم نبتهل فتجعل لعنة الله على الكاذبين-

(سورة آل عمران آيت نمبر 61)

فجاء النبي مُنْكِنَّة بالحسن و الحسين و فاطمة تمشى خلفه و على خلفها و قال لهم ان انا دعوت فامنوا

(الجامع لاحكام القرآن للقرطبني جلد نمبر 4ص 104 مطبوعه لبنان بيروت) ني الانبياء كالتي المرت فرزى بلكه واضح الفاظ من فاطمة الزبراً كه بيني بمي نسب رسول كيليمعتبر بي -ان كاذكرالله رب العرت فرآن من ابناء محمد كالتي اسكام -

پس اے تھ گانگا آپ فرماد یکے "اسے وفلہ بنی نجواں " اے نجان کے عیسائیو! آؤہم بلائیں اپنے بیٹوں کواور تمہارے بیٹوں کواورا ٹی عورتوں اور تمہاری عورتوں کواورا پے نفوں اور تمہارے نقوں کو پھر ہم خداکی طرف رجوع کریں اور جھوٹوں پرالٹدکی لعنت قرار دیں۔

سے آیت مبارکہ آیت مبابلہ کہلاتی ہے جو نصاریٰ نجران اور آمخضرت کاللیٰ کے درمیان ہونا

تبحویز ہواتھا۔واقعہ یوں ہے نجران کے عیمائیوں کا ایک وفد حضرت عیمٰ علیہ السلام کے بارے میں بحث
ومناظرہ کیلئے آیا۔ آپ نے انہیں سارے حقائق ہے آگاہ کیالیکن وہ اپنی ضداور ہے دھری ہے بازنہ
آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میآیت تازل ہوئی جب نبی الانبیاء نے انہیں اس حکم خداوندی ہے آگاہ
کیا تو انہوں نے مشورہ کیلئے وقت ما نگا جب عیمائی مشورہ کیلئے اپنی اقامت گاہ پر چلے گئے تو ان کے
سرداروں نے کہا اگر محمدا پئی قوم کو لے کرآئے تو ہم ضرور مبابلہ کریں گے۔ بیاس بات کی ولیل ہوگی وہ
سیانی نہیں ہے کہا اگر محمدا پئی تو ہم خرور مبابلہ کیلئے اپنی اقالہ بیت کو ساتھ لا نمیں تو ہم ہرگز ہرگز
مبابلہ نہیں کریں گے کیونکہ اس صورت میں بقینا وہ جانی ہوگا۔
مبابلہ نہیں کریں گے کیونکہ اس صورت میں بقینا وہ جانی ہوگا۔

جب مح ہوئی نصاری نے دیکھا کہ میدان مبابلہ میں تھر رسول اللہ اس شان سے تشریف لا رہے ہیں کہ حضرت حسن وحسین معیت رسول میں ہیں۔ بتول زہراً اپنے رحیم وشفق باپ کے قد سول پہ قدم رکھ کے آ ربی ہیں اور علی مرتفنی سیدہ کے پیچے چکے چکے آ رہے ہیں اور رسول برحی فرماتے ہیں۔

ان انا دعوت فامّنو ا ـ " واكر شي دعا كرول أو تم آشن كبتا" -

عیسائیوں کے سرداراسقف نے جب بینفوں قد سید دیکھے تو کہنے لگا اے گروہ نصاریٰ ش ایسے پیمرے دیکھ رہا ہوں اگر سے پہاڑ کوفر ما کمیں تو وہ اپنی جگہ ہے ہٹ جائے اگران ہے مباہلہ کرو گے تو تیاہ ہو جاؤ گے۔ پس انھوں نے وہ ہزار صلّے اور تمیں زریں لو ہے کی بطور جزید میں اور مصالحت کرلی۔ استخضرت فالطیخ نے فرمایا خدا کی ہتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگرتم مباہلہ کرتے تو جاہ و بریاد ہوجاتے سارا میدان آگ ہے جمر جاتا اور بی آگ نجران کے سب رہنے دالوں کو تی کہ پرندوں کو بھی جلا کر جسم کردی ہے۔

اس آیت مبارکہ کی ترحیب بالکل وہ کی ہے جیسے پیفوس قد سید میدان میں تشریف لارہے تھے۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ قرآن کی نص قطعی ہے کہ ابناء نلاہ مرادحسن وسین اینا پیخدرسول اللہ کا تیجائیں۔ حضرت العظامہ محمدین علی صبان مصری فرماتے ہیں اہل بیت اطہار کی محبت اصل ایمان اور جان ایمان ہے۔ حضرت ختی مرتبت جناب رسالت مآب فرماتے ہیں۔

> وما بال قوم يؤذونني في اهل بيتي والذي نفسي بيدم لا يومن عبد حتى يحبني ولا يحبني حتى يحب ذريتي\_

(ایسعاف الراغبین فی سیرة المصطفی و فضائل ابس بینته الطابرین)

"اس قوم کا کیا ہے گا جو بچھ میری اہل بیت کی وجہ سے اذب دیتی ہے۔ فتم

اس ذات کی جس کے قضہ قدرت میں میری جان ہے کوئی کامل مومی نہیں ہو

سکتا جب تک بچھ سے محبت نہ کرے۔ اور کوئی بچی بچھ سے دبوی محبت میں چا

میں بوسکتا جب تک میری ذریت وعز ت سے محبت نہ کرئے '

معرت فقیہ العصر امام موئی کاظم سے کسی سائل نے عرض کیا آپ یہ کیے کہتے ہیں کہ ہم

ذریت رسول ہیں حالا تکرتم اولا وعلی مرتفنی جواور انسان کا نسب باپ داداسے چاتا ہے۔

فقال الا مام الک اظم وضی اللہ عندہ اعو ذیبااللّہ عن الشیطان

92

# موقف حفزت حسين اورمعركة في وباطل

اس معرك كوجوين وبإطل اور كفرواسلام كامعركه باوركرايا جاتا باسكى حقيقت كياب اور اس كوفى الواقع حق وياطل كامعر كالتليم كر ليف سے المسنت كے بنيادى عقيد بريخت ضرب برق ب-ميمعركة في وباطل كاشتها\_ (رسومات محرم الحرام. صنحه 34)

خود حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے طرز عمل ہے اس بات کی وضاحت ہوجاتی ہے کہ انھوں نے مسلم بن عقبل کی شہاوت کی خبر یا کروا پس اوٹ جانے کا ارادہ ظاہر فرمایا اور پھر کوفہ ویجنے کے بعدوا پس جانے کی جوصور تیں پیش فرما کیں اس کا صاف مطلب بیتھا کہ سابقہ موقف سے جو بھی ان کے ذہن میں تحارجوع فرماليا كيا-اگران كيزويك يه معركة وباطل هوتا تؤوه برگزاس سرجوع ندفرمات\_

بزيد ك موقف كى وضاحت تاريخ مين موجود ب كدحفرت معاويد ضي الله عنه كى وفات ك بعداس وقت کی ساری قلمرویس وه حفرت معادیه کے چانشین قراردیے گئے صرف مدیند منورہ کے چارصحابوں سے بیت لین باتی تھی۔

> 2\_حضرت عبدالله بن عماس 1 \_ حفرت عبدالله بن عمر 4\_حفرت حسين رضى الله عنهم 3\_خفرت عبدالله بن زبير

ادل الد كردولول بزرگول في يزيدكي حكومت يا قاعده طور يرمنظوركر في جيسا كهاريخ طرى وغيره سباتاريخ كى كايول يسموجود يــ

جبك ابن زبير رضى الله عنه اورحضرت حسين رضى الله عنه نے پہلو تبى كى جس برحضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنه في ان دونو ل سے كہا۔

اتقيا ولا تفرقابين جماعة المسلمين

" دونوں اللہ ہے ڈردادر سلمانوں کی جماعت میں تفرقہ ندڈ الؤ'۔

(البدايه والنهايه 8/150طبري 4/254)

الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. و من ذريته دائو د سليمان و ايوب و يوسف و موسى و هارون و كذالك نجزي المحمين و ذكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين-

(سورة الانعام آيت نمبر 84, 85 ياره نمبر7)

اوراس ابراجيم كى اولا ديش سے داؤداورسليمان اور ابوب اور بوسف اور موى اور بارون كو بھى راسته دکھایا اور ہم نیکی کر نیوالوں کو ایما ہی بدلدویا کرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیالسلام کو وریت انبیاء میں حضرت مرم علیا السلام کی جہت ہے ہی شامل کیا ہے۔ ای طرح جمیں بھی وریت انبیاویس جاری والده سیده طابره علیماالسلام کی جبت سے شامل کیا ہے۔

وزياده اخرى قال عزوجل فمن حاجك من بعد ماجاء ك من العلم فقل تعالوا ندع ابناء نا وابناء كم ونساء نا وينساء كم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ولم يدع النبي عُنظِه عند مباهلة النصاري غير على وفاطمة والحسن والحسين (وهما الابناء) اي ابناء رسول الله عليه

(الجامع لاحكام القرآن. للقرطبي، جلد نمبر 4صفحه نمبر 104طبع بيروت. التابره مصر. الدرر البيهية في الانساب الحيدرية. مطبوعه علب مصر صفحه

مزيد فرمات بين احضرت أي كريم والفيلم في مبابله تصاري كودت على مرتفى، فاطمه زمراً اور حسنین کریمین کے علاوہ کی اور کو وگوت وی ای شیں ۔اس آیت میں ابناء سے مراد حسنین کریمین ہیں جوكه ايناءرسول اسلام صلوت الله يليم بين-

تنصيل كيلني ملاحظه بو الطبقات الكبرى للشوكاني . جلد نمبر 1ص فحه 38 (القصول المهمه لابن الصباغ المالكي صنحة 220) (البدية و النهلية لابن كثير جلد نمبر 10صفحه 183)

(تاريخ ابن خلدون ـ جلد نمبر 4صفحه 249)

#### در جواب آل غزل

لماارات معاوية ان يبايع ليزيد كتب الى زياد يستثيرة شاور زياد عبيد بن كعب النميرى و اخبرة ان امير المومنين كتب الى يزعم انه قد عزم على بيعة يزيد و هو يتخوف نفرة الناس و يرجوا مطابقتهم و علاقة امر الاسلام و ضمانه عظيم و يزيد صاحب رسلة و تهاون مع قد اولع به من الصيد فالق امير المومنين مود ياعنى فاخبرة عن مغلات يزيد و قل له رويدك بالامر ولا تجعل فان دركافي تاخير خير من تعجيل عاقبته القوت.

(تاریخ طبری. جلد نمبر 6، صفحه 169)

معضرت امیر معاویہ نے جب بیارادہ کرلیا کہ لوگ بزید کی بیعت کرلیس تو انہوں نے زیاد کی طرف خطاکھا کہ اس بارے بین زیاد کی کیارائے ہے؟ اس نے اپنے امیرالموشین حضرت معاویہ کا خطا آیا ہے کہ دوہ بزید کیلئے بیعت خلافت لینے کا ارادہ کر بچکے ہیں۔ ساتھ ہی بیخوف بھی اس کہ وہ بزید کیلئے بیعت خلافت لینے کا ارادہ کر بچکے میں۔ ساتھ ہی بیخوف بھی اس پر مسلط ہے کہ لوگ اس اقدام سے نفرت کر بچکے ۔ زیاد نے عبیدہ سے کہا یہ معاملہ براائی میں اس کا تعلق اس کا دلدادہ ہے۔ بزید لا بالی مزاح ۔ ففلت و کا بالی اس کا وطیرہ ہے۔ آئی کے علادہ شکار کا دلدادہ ہے۔ بڑید لا بالی مزاح ۔ ففلت و کا بالی اور میری طرف سے انہیں ہی بیغام دواور بزید کی کارستانیوں سے انہیں آگاہ بھی کرو اور مرض کرد کر آپ اس معاملہ میں جلدی نہ کر تی میرے کام لیں مقصود کا تا خیر اور مرض کرد کر آپ اس معاملہ میں جلدی نہ کرتی میرے کام لیں مقصود کا تا خیر سے حاصل ہونا نہ طفت سے بہتر ہے ''۔

اور واقعہ بیہ ہے کہ جم محققین علائے امت نے حقائق کی روشی میں جذبات سے الگ ہوکر
اس برغور کیا ہے وہ برید کی حکومت کو ای طرح درست تشکیم کرتے ہیں جس طرح حضرت عبداللہ بن عمر
ادر دیگر سارے شہروں کے سب سحابہ و تا بعین نے صرف فذکور الصدر دوصحابیوں کے سوا، بزید کو وقت کا
امیر الموضین تشکیم کر لیا تھا۔ رہا حضرت حسین رضی اللہ عند کا موقف ؟ تو حقیقت سے کہ بعد کی حاشیہ
آرائیوں اور فلفہ طراز یوں سے صرف نظر کرکا گرغور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ حضرت حسین رضی اللہ
عند نے واضح الفاظ میں اپنے موقف کی بھی وضاحت ہی نہیں فرمائی کہ وہ کیا جا ہے تھے؟ اور ان کے
و بہن میں کیا حجو بر بھی ؟ بزید کے خلیفہ بن جانے کے بعد جب گور ترمد بنہ ولید بن عقبہ نے آئیس بزید کی
بیعت کرتیکی وجوت دی تو المائل کہ میں خفیہ بیعت نہیں کرسکنا۔ اجتماع عام میں بیعت کرونگا۔

امّا ماسالَتنی من البیعة فان مثلی لا یعطی بیعته سرّا اراك تجتزی بها منّی سرا دون ان تظهر ها علی روس الناس علانیه (طبری 4/251)

گورز نے انہیں مہلت ویدی حضرت حسین برمہلت یا کر مدینہ کہ تشریف کے سے کہ بہتے ک

(طبرى 4/291)

دین اسلام الله کی حاکمیت کارین ہے۔ لسمن المصلك لله لواحد القهاد ایک دن يوم الدین ، حساب و کتاب کا دن ہے بمیشداس و نیا بین نہیں رہنا کدورہم و دیناروں سے کھیلتے رہیں۔اللہ کے مجوب بندوں کے قاتل ۔ قاتل تو مانو ۔ انہیں ناحق تو کہتے رہیں ۔ مجرم کومزانہ دولیکن اقر ارجرم تو کرتے رہو۔ جرم بہر حال جرم ہوتا ہے۔

اب و محصة بيل كم موقف حضرت سيدناامام صين عليه السلام واضح كيت بيس يا ايها الناس، ان رسول الله خليلة قال من رأى سلطانا جانوا مستحلا لحرم الله، ناكشا لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله خليلة يعمل في عباد الله بالاثم والعدان فلم يغير عليه يفعل ولا قرل كان حقا على الله ان يدخله مدخله الاوان هو لاء قد لزمو اطاعة السيطان و تركو اطاعة الوحمن و اظهروا الفساد و عطلوا الحدود واستاثر وا بالغنى واحلوا حرام الله و حرّموا حلاله و انا احق من غيو

"الوگو! بیشک رسول الله طالی فی فی مایا ۔ جو شخص ایسے ظالم شخص کو دیکھے جو الله تعالیٰ کے حرام کو حلال کرے جو الله تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو تو ڑ ڈالے ۔ جو رسول الله طالی کی سنت کی مخالفت کرے ۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ گناہ اور زیادتی کا برتا و کرے ۔ اور دیکھنے والدا پے قول وعمل سے اس کو بدلنے کی کوشش زیادتی کا برتا و کرے ۔ اور دیکھنے والدا پے قول وعمل سے اس کو بدلنے کی کوشش نہ کرے تو تیا مت کے دن اس شخص کو بھی جہتم کے اس طبقہ میں واضل کیا جائے گا و جس میں وہ ظالم واضل ہوگا۔

اے لوگو! بیتک ان بد بختوں نے (یزید اور اس کے ماشنے والوں نے) نے شیطان کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے قساد کا بازارگرم کررکھا ہے اور حدوو اللہ موسطل کردیا ہے اور مال ودولت کو بڑپ کرجانا ان کامعمول بن گیا ہے۔اللہ تعالی کے حلال کو بہرام کررہے ہیں اور اللہ نے جو حرام کیا ہے اسے انہوں نے حلال کررکھا ہے۔ جھے پرلازم ہے کہ میں ایسے ظالموں کے خلاف سینر پر ہوجاؤں۔

#### المستفادات

1\_زیاد چیسے وفا دار کے نز و کیے بھی پزید مسلمانوں کی حکومت کیلیے موز وں شخص ند تھا اس کا کردار نا پہندیدہ اور داغدار تھا۔

2۔ حضرت معادیہ کو بیزید کے سطح حالات کا بھی پند ندتھا اگر علم ہوتا تو زیاد کو عبید بن کعب سے بیات کرنے کی نوبت ندآتی کہ امیر معادیہ کو سطح حالات سے آگاہ کرو۔ بلکہ بیزید کو بھی سمجھا ذکہ وہ غلط کاریوں سے بازآئے۔

3 حفرت الميرمعاويد كورزجى يرأت درك عد كاعيان مملكت عن والى شام كويج حالات مطلع ركع (تهذيب التهذيب، جلد نمبر 11 صفحه 361 ملاحظه بو)

عربن عبدالعزیز کیلس میں ایک روزیز پرکاؤکر چھڑ گیا۔ کی شخص نے کہایز بدامیر الموشین کا فرمان ہے۔ ایمی اس نے یزیدامیر الموشین کہائی تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز غصہ ہے ہے قابوہو کے اور کہنے لگیتم یزید چسے بد بخت، شمق اور ٹابکار کوامیر الموشین کہدہ ہو۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ اس شخص کو اس جرم میں کداس نے یزید بد بخت کوامیر الموشین کہا '' بیس کوڑے مارو''۔ تا کہ آئندہ کوئی پیجرائے ندکر سکے۔ (بعوالله حضورت احام حسین اور یزید پلید)

وں میں برات مدید ہے۔ بنوامیہ کے اپنے افراداس بربخت کوامیر الموشین مانے کہنے اور سننے کیلیے تیار نہیں۔اس کے اپنے بیٹے نے اُسے امیر الموشین ، خلیفہ المسلمین نہیں کہااور نہ تسلیم کیا۔

(دیکھیے کتب تواریخ اور معاویہ بن یزید)

اور بیر حضرت میں کدایوی چوٹی کا زور لگارہ میں وہ خلیفہ برحق اور عالم اسلام کا متفقہ امیر المومین ہے سوائے چار صحاب کے۔

اگروہ متفقہ تھا تو مدینہ کو کیوں جلایا ؟ مجد نبوی میں گھوڑے کیوں با ندھے گئے؟ روضہ کن ریاض الجنتہ میں تچرکیے باندھے گئے؟ حربات مدینہ کسے حرام اولا دجنم ویتی رہیں؟ حرم کعبۃ اللہ کی عزت کو پامال کیوں کیا گیا؟ غلاف کعبۃ اللہ کیونکرنذ راتش ہوا؟ خدا کیلئے انصاف بھی کس شے کا نام ہے؟

اس خطبہ مبارکہ بین کونسا ابہام رہ گیاہے یا کوئی وضاحت باقی ہے جو فاضل مصنف رسالہ
رسومات محرم الحرام کو در کارہے ۔ جو امام حسین علیہ السلام کا موقف واضح نہیں ۔ جب ظلموں کی حد ہو چک
تھی جائیں محفوظ نہ تھیں عزتوں پر حملے ہورہے تھے مال ہڑپ کیے جارہے تھے ۔ حدود اللہ کو یا مال کیا جا
رہا تھا اللہ کے حرام کر دہ اوامر کو معطل کر دیا گیا تھا۔ اللہ کی حرام کر دہ مستورات کے نکاح کروائے جارہے
تھے اللہ کے حلال کر دہ کو حرام کیا جارہا تھا۔ تو کیا حسین علیہ السلام پرور دہ نگا و نبوت ورسالت بھی خاموش
تماشائی بین کر بیٹھے جاتے ؟۔

جن کی رگوں میں پاک زہراً کاخون تھا جو حیدروصفدر صف شکن اسداللہ الفالب کالخت جگر ہو۔ جورسول اللہ طالیخ آکی گود میں جوان ہوا ہووہ میرسب پچھ ہوتا ہوا کیسے دکھے سکتے تو آپ نے اپناسب پچھ قربان کرکے اسلام اور مسلمانوں کی عزت و آبرو پچالی اور مید بد بخت ملاں ہیں کہ اس واقعہ سے ہی انجراف ہے کہ بیر معرکہ میں وباطل بھا ہی نہیں!۔

#### دوسرى شهادت ملاحظه

حضرت عبدالله بن حظله غسیل ملائکه کے صاحبز اوے اور ذاتی زید و تقوی کی وجہ سے راہب
کے لقب سے ملقب شخص اہل مدینہ کے ایک وفد کے ہمراہ پر پدی ملاقات کیلئے تشریف لے گئے ۔ بر پد
کے ہاں کی وثوں تک اس وفد نے تیام کیا اس وفد نے بر ید کے شب وروز دیکھے۔ احوال وطوار سے
آگاتی حاصل کی اہل مدینہ اس کے فتق و فجور کے حالات من کرجیرالن رہ گئے ۔ تمام اہل مدینہ نے اس
فاسی شخص کی بیعت تو ڑوی۔ وفد نے جو حالات اہل مدینہ کو بتائے آپ بھی ملاحظ فرما کیں۔
قالو اقد منا من عند رجل لیس له دین پشرب المحمر و بعضوب
بالمطنا بین و بعز ف عند القیان و یلعب بالکلاب و یسھر عند ا

الحراب وهم اللصوص وانا نشهد كم انّا قد خلعناهُ (تاريخ طبري. صفحه 4جلد نمبر 8، تاريخ كامل 4/103) ( سيدنا امام حسين عليه السلام اوريزيد پليد)

وفدمہ یہ شام ہے واپسی پر گویا ہوا۔ہم ایک ایسے فض کے پاس ہے آئے ہیں جس کا کوئی دینٹیس جوشراب پیتا ہے طبورے بجا تا ہے اوقد یاں اس کے سامنے گاتی تا چنی ہیں کتوں کے ساتہ رکھیلٹا ہے۔ رات گئے تک چوراُ چکاس کے پاس پیٹھ کر داستان سرائی کرتے ہیں اوراے الل مدید ہم جہیں گواہ بناتے ہیں کہ ہم نے اس مجنف کی بیعت کا قلاوہ گردن سے اتار کر پھینک دیا ہے۔

اس وفد کے آیک رکن حضرت زبیر کے صاحبز ادے منذر تھے۔ جواس وفد کے ساتھ والیس نہیں آئے بلکہ دمشق سے کوفہ تشریف لے گئے اور کوفہ سے مدین شریف پہنچے ان کی پڑید کے بارے میں رائے ملاحظہ ہو۔

> ان يزيد والله لقد اجازني الف درهم و انه لايمنعني ماصنع الّي ان اخبر كم خبرةً و اصد قكم عنه.

والله انه يثرب الخمر وانه يسكر حتى يضيع الصلوة و عابه بمثل ماعابه اصحابه الذين كانو امعه.

(تاریخ کامل 4/104طبری جلد7/4)

دوقتم بخدایز بدنے مجھے ایک لا کھ در جم تھ اور کے لیکن بید عطید و تخف مجھے ہیے کہنے عالیٰ جہیں ہوسکتا کہ میں جہیں اس کے بارے میں صاف صاف بات نہ بتا دوں ۔ وہ شرائی ہے اور اتنی شراب پیتا ہے کہ نشہ کی وجہ سے نماز ترک ہوجاتی ہے ۔ وفد کے دوسرے ارکان کی طرح پھر انھوں نے بھی وہ تمام با تیں بتا کیں جودہ پہلے بیان کر چکے تھے کہ

" طنبور بجاتا ہے لوغ یاں اس کے دربار میں اس کی موجودگی میں گاتی ہیں گوں سے کھیلا ہے۔ رات گئے تک چوراً چکے اس کے پاس بیٹھ کر ہرزہ سرائی کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ ' بے شک اللہ تعالیٰ آپ کوم وہ دیتا ہے حضرت یخیٰ کا جواللہ کی طرف ہے کامۃ اللہ کی تصدیق کریگاا درسر داراور ہمیشہ کیلئے عورتوں سے نیچنے والا اور نبی ہمارے خاصوں میں سے ہوگا۔ اس آیت میار کہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت کی علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا سیدوسر دارقر اردیا ہو۔ ہے اعلیٰ حضرت الثاہ احمد رضا خال پر ملوی فرماتے ہیں سیداس رئیس کو کہتے ہیں جو مخدوم ومطاع ہو۔ حضرت کی علیہ السلام موشین کے سرداراور علم وحلم اور دین میں استخریس وسردار تنھے۔ 2۔ سیدھا: استہ قاالیاں و قدت قصصہ من دیں و ایضا سیدھا

2\_ سيدها: استبقاالباب و قدت قميصه من دبر و ايضا سيدها
 لدا الباب قالت ماجزاء من اراد باهلك سوء الا أن يسجن او عذاب المه

"اوردہ دوتوں حفرت یوسف علیہ السلام اورز اپنا دروازے کی طرف دوڑ نے اور
عورت نے اس کا سیجھے سے چرلیا اور دوتوں کو عورت کا (سیدوسردار) گھروالا
دروازے کے پاس ملا۔ وہ عورت بولی کیا سزا ہے اس کی جس نے تیری گھروالی
سے بدی چاہی مگریہ کہ قید کیا جائے یاعذاب الیم ورد تاک عذاب "۔
اس آیت مبا کہ بیس عورت کے گھروا لئے شو ہرکواس کا سید کہا گیا ہے عورت تحکموم اور اس کا سید کہا گیا ہے عورت تحکموم اور اس کا ساد کہا گیا ہے عورت تحکموم اور اس کا ساد کہا گیا ہے عورت تحکموم اور اس کا ساد کہا گیا ہے۔

3\_تيرى آيت مبارك الما حظر ہو۔

قالوا ربنا انا اطعناسائتنا وكبرأنا فاضلونا السبيلا

''اے ہمارے رب ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں کی اور اپنے وڈیروں کی تو انہوں نے ہمیں بہکا دیاراور است سے''۔

اس آیت مبارکہ میں قوم کے سربراہان ورڈیر بے لوگوں کو سائد تنا کے لفظ سے تعییر کیا گیا ہے۔ تیوں آیات بنیات میں جوقوم کے مطاع وفر مان روا ہیں اور مخدوم ہیں انہیں سادات کہا ہے میدوا قعات ہیں رسول اللہ مگا گھی تاکہ اس عالم دنیا میں ظہور فرمانے سے قبل کے حضرت کی مطاع ہوئے تو سردار بے اور قوم نے انہیں سید مان لیا۔ اللہ تعالی نے انہیں سید کہ کرینی اسرائیل سے سید منوالیا۔ یر بدید بخت کے بارے شن علاماتن کشرکی رائے بھی ملاحظہ ہو۔ قدروی ان یزید کان قد اشتھر بائمعازف و شرب الخمر و الغناء والصید و اتخاذ الغلمان و القیان والکلاب والنطاح بین الکباس والرباب والقرود مامن یوم الایصبح فیه مخموراً۔

(البدايه والنهايه جلد نمبر 8صفحه 235)

''میزیدان بانوں میں بڑی شہرت رکھتا تھا۔گانا بجانا، شراب نوشی ،غنا، شکار، لونڈ سے اورلونڈ میاں رکھنا، کتے پالنا، مینڈھوں، ریجھوں اور بندروں کی کشتی کرانا وہ جب مجمح کواٹھتا تو نشے میں مخمور ہوتا''۔

(امام حسين عليه السلام أوريزيد پليد)

اب ملاحظه يو:

سيداور غيرسيد نيزسا دات كاكفو

سادیسود سیادة و سوددًا گُودداً او سیدودة و شوداً شدر شرف مین برغالب آنا شریف بونا، بزرگ بونا، توم کا سردار بونا، شان وشرف مین کی پرغالب آنا ساس کی برخ سادات آتی ہے۔

السيد ، سردار اس كى جمع اسياد و صادة اور سيائد -حصرت فاطمة الزبراً كى اولا دُسل والے سيدان ؛ حضرت حسن اور حضرت حسين السيد ه؛ حضرت مربم عليما السلام كالقب

(السعجم الوسيط المنجد ناشر مجمع اللغته العربيه مصر)
ساد ، يسود ، سيادة و سودداً ، عظم ، حجر و شرف - صاد سيدهم
برا ابونا - بررگ بونا - قائدان شرقا - بونا - بيك كهاچا تا ب صاد سيد
هم وها بي قوم كامر دار بوا - القرآن الكريم مين موجود ب جب الله تعالى
ق حضرت ذكر ياعليه السلام كو مي كي بشارت دى توفر مايا؛
ان الله يبشوك بيحى مصدقاً بكلمة من الله وسيدا و حصورا
و نبيامن الصالحين -

(سورة آل عمران نمبر3، آيت نمبر39)

102

جب جنایات کاباب کھلے گا تو جانی کو مزادیے کیلئے جنایت کا شوت ضروری ہوگا جس کے اسلام میں صرف درج ذیل 10 طرق ہیں۔

1- شوابد 2- قرائن 3 - اقرار 4- القامة 5 - القافة 6- القرعة 7- علم الحاكم 8- يمين المدى 9- كول المدى 10 يمين المدى مع الشابد -ان سب طرق بين اقرار كوسيدالا ولد كهتم بين كه طوم خودا قرار كر -

## ملاحظه مولفظ سيداوراس كامدلول

ہمارا دعویٰ ہے کہ سادات موجود ہیں اور ان کی وجہ ہے آسانوں سے بلاؤں کا نزول روک دیا جاتا ہے۔رسول اللّٰد کاللّٰی اللّٰمِ ماتے ہیں۔

اهل بیتی امان لاهتی "میرے الل بیت میری امت کیلئے امان ہیں"۔ خاندان رسول الله مالی الله مالی الله مالی میں الله منافع میں الله منافع میں کے سول الله منافع میں کے سول الله منافع کے کسب اور شتوں کے رسول الله منافع کی اسب اور شتوں کے در شتانا میں میں گے۔ آئی میں ہیں گے۔ آئی میں ہیں ہیں۔

عن عمو بن الخطاب قال قال رسول الله عليه

..... كل سبب و نسب ينقطع يوم القيامة الانسبى و سببى

.... كل نسب و سبب ينقطع يوم القيامة الانسبي و صهرى

..... كل نسب و صهر ينقطع يوم القيامة الانسبي و صهرى

.... او كما قال عليه الصلوة والسلام وآله الكرام

بيحديث مباركها فتلاف لفظى كيهاته فدكور باورجن كتبيس مندوجه بالاظهول

حفزت پوسف علیه السلام کا زمانه آیا تو وه زلیخا جس کی محکوم تھی وہ اس کا خاد مدقر آنی لفظ کے مطابق اس کا سیدینا۔ کیونکہ: وعورت اس کی مطبع و خادمہ تھی۔ پوسف علیه السلام کیلئے عزیز مصر سیونہیں قر آن فرما تا ہے۔

ایضا ان دونوں کوملاء لداالباب ، دروازے کے سامنے سیدھا ،اس عورت کا سردار۔ چونکہ عورت کو اللہ تعالی نے خادم وصطبع پیدا فر مایا ہے اور مر دکو مخددم ومطاع اس لیے اللہ کریم نے زلیجا کے شوہر کوسیدزلیخا فرمایا۔

تیری آیت مبارکہ میں تو قوم کے جہنی لوگوں نے اعلانے تنلیم کرلیا کہ ہماری تباہی و بربادی ان ہمارے مطاع سرداروں اور ہماری جماعت کے عالموں مذہبی رہنماؤں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جن کی اطاعت وفر ما تبرداری ہمیں جہنم تک لے آئی۔

آج سے تقریباً پندرہ سوسال قبل سید الانبیاء المرسلین مظافیظ نے اس اس دنیا میں ظہور فر مایا۔ آپ ہیں سیدالا دلین والآخرین ٹافیظ۔

40 سال بعد آپ نے بعث کا اعلان فرمادیا۔خش نصیب لوگ آواز رسالت مآب مُلْ اللَّهُ فَلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

پر آہت آہت تعداد برحتی گئ متع اور مطبع صحابہ کرام رضوان الله علیهم اجمعین لائق تحسین مونتے گئے جیسے چیے مطبع رسول اسلام بنتے گئے۔

The state of the s

إنّ شانئك هوالابتر -

معركة في وباطل

"اع محرع بي المعلمة على وشن على في مام ونشان اوراوتروا بترين "-

> حضور پرنور مناشخ کی فرینداولا وصلوا 6 الشعلیماتو یکی تھی جود صال فرما گئی۔ سرکار دوعالم تا تشخ کے ارشاد فرمایا۔

كل ولد اب فعصبتهم لابيهم ماخلا ولد فاطمة فاني ابوهم و عصبتهم -

'' ہر بیٹے کا باپ ہے اور اس کا عصبہ و خاندان بھی سوائے اولادِ فاطمہ الزہراً صلوات اللہ علیہا کے اٹکا باپ بھی میں ہول اور ان کا عصبہ و خاندان بھی میں مجر رسول اللہ ہی ہول'۔

(الجامع الكبير الجزء الثاني 1/1193، الدار قطني جلد نمبر 2 جز و ثالث) وما بال قوم يو ذونني في اهل بيتي؟ والذي نفسي بيده لايومن عبد حتى يحبني ولا يحبني حتى يحب ذريتي

(اسعاف الراغيين في سيرة المصطفى و فضائل ابل بينه الطابرين. لعلامه محمد بن على صبان مصري)

''اس قوم کا کیا حال ہوگا جو بچھے میرے اہل بیت کی وجہ سے اذبت وی ہاں ذات کی فتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہاں وقت کوئی بندہ کامل ایمان والانہیں ہوسکتا جب تک جھ سے محبت نہ کرے اور کوئی میر امحت نہیں ہو سکتا جب تک میری ذریت ہے محبت نہ کرے'' مستدرك حاكم 3/142، مجمع الزوائد للهيئسي القدسي 4/271. كنزل العمال 11/409، حديث نمير 3/914. 3/914. العمال 11/409، حديث نمير 3/914. 3/914. ابن عساكرعن ابن عمر. العجم الكبير للطبراني 3/243. تفسير قرطبي جلد نمبر 4. حلية الاوليا لابي نعيم جلد نمبر 2. نمبر 1-مفرت محر رمول عربن قطاب، داوى الحديث كوجمونا توكيائين جاكار نمبر 2- قيامت كا دن تو بعد عن آك كارمول الله كاليائي كالمرى زمانه حيات كيكر وقوع قيامت كا دوراني من تراب الحرك سومالون رمشتل ي

کیاعاص بن دائل تھی کے بکواس کی اتنی اجیت ہے کداس عرصہ بین نسب رسول اللہ کو منقطع مان لیاجائے کیا اُسے سچا ٹابت کرنے سے تکذیب واہانت رسول لازم ندا گیگی؟ ظلم تو یہ ہے کہ مجمد تکبر وجہالت اور حمافت کولوگ عرفان کمتے ہیں۔ قرآن مجیوفرقان تق وہاطل کی سورہ کوٹر کے نزول کا سبب کیا بنا تھا؟

#### ابناء الرسول

وكان اول من مات من ولده القاسم ثم مات عبدالله بمكة فقال العاص بن واثل السهمي قد انقطع ولدة فهو ابتر فانزل الله عزوجل ان شانتك هو الابتر.

(المنتظم في تاريخ الأمم والملوك جلد نبر 2 من 317 لا في الغرج عبدالرحمٰن بن على بن محمد ابن الجوزي، الطبعة الاولى 1992م المتوفى سنة 597 ومطبع دارالكتب العلمية بيروت، لبنان)

سیدالا نبیاء والرسلین مگافتا کی اولا دیش سب سے پہلے حضرت قاسم بن جمدرسول اللہ کا وصال پر ملا ہوا۔ ان کے بعد مکہ شریف میں ہی حضرت عبداللہ بن محمد رسول اللہ مگافتا کا انقال ہوا حضرت عبداللہ کے وصال کے موقع پر مکہ کا عاص بن وائل کتے کی طرح بھوڈ کا اور اس نے آپ کو منقطع النسل (الا ہمر) کہا غیرت خداوندی نے برداشت نہ کیا اور سورۃ کوثر کا نزول فرمایا۔

"ك برنب وصبر منقطع بوجائكا واع يرع نب واصبارك".

سال سائل عن الامام سيد نا موسى الكاظم رضى الله عنه كيف قلتم نحن ذرية رسول الله عَلَيْتُ و انتم بنو على انما ينتسب الرجل الى جده لابيه دون جده لامه ؟

ققال الامام الكاظم رضى الله عنه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم \_ و من ذرية دائود و سليمان و ايوب و يوسف و موسى و هارون و كذالك نجزى المحسنين و ذكريا و يحيى وعيسى و الياس \_\_\_ وليس لعيسى اب \_ وزياده اخرى قال عزوج \_ فقل تعالوا ندع ابناء نا وابناء كم ونساء نا و نساء كم انفسنا و انفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبون\_\_\_

فلم يدع النبى طُلِّه عند مباهلة النصارى غير على و فاطمة والحسن و الحسين

(الجامع لاحكام القرآن للقرطبي . جلد نمبر 4صنحه 104، ذُخَائر العقبي للحب الطبري . صفحه 25 طبع مصر . القابره) اما ابناء النبي عَلَيْكُ او بمعنى اوضع ابناء الزهرا رضى الله عنها و عنهم اعتبار هم في النسب انهم ابناء 'ةُ عَلَيْكُ فقد جاء ذكر هم في قوله تعالى عزوجل

فقل تعالوا ندع ابناء نا و اباء كم و نساء نا و نساء كم و انفسنا و انفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فجاء البنى عليه بالحسن و الحسين و فاطمة تمشى خلفه و على خلفها و قال لهم ان انا دعوت فامنوا.

(الجامع الحكام الترآن للقيطبي جلد ندبر 4 صفحه 104) فلم يدع النبي غَانْتُ عند مباهلة النصارى غير على و فاطمة والحسن و الحسين (و هما الابناء) أنه ابناء الوسول غَلْتُ -رسول الشَّكَ الْمُعَمِّمُ كَم عِنْ بِلَدُوا شِحَ تَرِينَ مَنْ شِي فاطم الزَّهِراً كَثِرْ اوَ مَ سَبِ كَاعْتِيار سول الشَّكَ اللَّهُ عَلَيْهِ عِنْ حِيما كَهَ يَتِ مِلْها فَسَارَى شِن واضْح بِ

رسول الله عن الله عن المرتضى في المرتضى تشريف لا رب متعابله مين حسنين كوساته ليا - فاطمه الزهراً آپ كے يتحي اور ان كے يتحيد حضرت على المرتضى تشريف لا رب متع اور رسول الله عن الله عن قدريه ب فرمار ب متعا كروں تو آپ لوگوں نے آمين كہنا ہے -

اى موقع پر رسول الله في ايناء كى جگه په مولاحسن اور مولاحسين كوماته لياكى اوركوماته فيس ليا-ولهذا اهل البيت منحصرون فى ابناء الزهوة و حدهم و فى ذرية الحسن و الحسين و منهما تستمر ذرية النبى تاليله الى يوم القيامة لقوله تاليله

كل سبب و نسب ينقطع يوم القيامة الاسببي و نسبي-

(دار قطنی جاد نمبر 2 جزو قالت طبع الکبری الامیریه ، المصویه . القابره)
"للندا الل بیت رسول صرف اور صرف حضرت فاطمة الزبراً کی اولاد بینحضرت حسن اور حضرت حسین کی وریت سے بی رسول الله مال الله مال عامان
قیامت تک قائم عمار بے کاس فرمان کے مطابق"

رسول الله على كارشادم إرك

کل سب و نسب ینقطع یوم القیامة الا نسبی و صهری۔
نسب پس تو بیدواضح ہے کہ حضرت محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن ہاشم بن قصی بن کلاب بن مرہ ۔۔۔ کسی اور عامی کا نام تصور بھی نہیں کیا جاسکتا ۔ کیونکہ بیشجرہ طیبہ ہے جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود فر مائی ہے اور بیسلسلہ ذہبیہ بی اس لائق ہے کہ انہیں سا دات کہا جائے۔
ان کے بغیرا گرکوئی سید ہو نیکا دعویٰ کرتا ہے تو اے کسی احمق کی حماقت تو کہا جاسکتا ہے یا پھر تجابال عرفانہ وعارفانہ۔

#### لفظ صدهر اورعر بول كااستعال

الاعتراض:\_

ممکن ہے کوئی صاحب لفظ 'قصر '' ہے صرف دا مادر سول الله مُلَّاثِیْنَا مراد لینے کی کوشش کرے بیرخطاد جہالت ہوگی یا پھر تجاہل عارفاند۔

ازراه انصاف فرمائ كيا!

حضرت عثمان بن عفان على بن افي طالب ، ابوالعاص بن رقيع كيما تصربا تصعتبيد بن عدوالله ابولهب اورعته بن عدوالله ابولهب كي شاديال رسول الله مكافية اكم بال نبيس بوئي تغييس اوران كويه حديث رسول عليه التبية والتسليمات \_

فتوى امام موى كاظم

حفزت امام موی کاظم علیہ السلام ہے کمی شخص نے عرض کیا جناب آپ ساوات کرام کیے ہیہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ طافیات کا خاندان ہیں جبکہ آپ تو حضزت علی المرتضی اور جناب حضرت الو طالب کا خاندان ہیں اورسلسلہ نسب تو ہاپ کی طرف سے چلتا ہے شدکہ ماں کی طرف سے۔

حضرت امام موی کاظم علیہ السلام نے فر مایا قرآن مجید سورۃ الانعام آیت نمبر 84 میں اللہ فریا تا ہے۔

وهبنا لذ اسحق و يعقوب كلا هدينا و نوحا هدينا من قبل ومن ذرية داود وسليمان وايوب و يوسف و موسى و هارون و كذالك نجزى المحسنين و ذكريا و يحيى و عيسى والياس --"اور بم في انيس حفرت المخلّ اورحفرت ليقوبُ عطاكي ان سبكو بم في راه دكها في ادران ع يهلح حفرت أورَّ كوراه دكها في "-

''اوران کی اولا دمیں سے حضرت داؤ دُ حضرت سلیمان ٔ حضرت الیوب ٔ حضرت پوسف ٔ حضرت موئی ٔ حضرت ہارون کواور ہم ابیما ہی بدلد دیتے ہیں نیکو کاروں کو اور ڈکریااور کیجی اور عینی ادرالیاس کو سیسب جمارے قرب کے لائق ہیں''۔

اس آیت مبارکہ میں حصرت عیسیٰ علیہ السلام کو مال کی نسبت سے ذریت کیا ہے اگر نیکوں کی ذریت اور اولا دہوتا قابل ذکرتہ ہوتا تو اللہ تو اللہ جل شائے کا انداز خطاب بھی ایسانہ ہوتا۔

مزيد يرآن يركدورة آل عران آءت فبر 61 ش

فقل تعالوا ندع ابناء نا ابناء كم و نساء نا و نساء كم و انفسنا و انفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.

مبلد نصاری کے وقت رسول الله طاقی المراق کے حضرت علی المرتفیٰی فاطمۃ الز ہراً اور حسنین کر میمین کے کئیں بلکہ کر میمین کے کئیں اس آیت مبارکہ ہے بھی ٹابت ہوا کہ حسنین حضرت علی کے نہیں بلکہ رسول الله طاقیٰ کے شمرادے ہیں اور انہی سے دسول الله طاقیٰ کیا کہ نسب قیامت تک قائم ہے۔

والختن: الصهر نقله الليث و هو زوج ابنته و نسبه الجوهري الي العامه و انشد ابن بري لله اخر وما على ان تكون جارية حتى اذا مابلغت ثمانية وجتها عتبة او معاوية أختان صدق و مهور عاليه

#### وقال الليث

النحتين زوج فتاة القوم و من كان من قبله من رجل او امرأة فهم كلهم أختان لاهل المرأة وام المرأة ابوهااختان لزوج الرجل (تاج العروس جلد 7صفحه 190، بيروت لبنان)

## وفي الحديث

علّى ختن رسول الله عليه الله عليه الصلوة والسلام وفي حديث سعيد بن جبير رضى الله عنه. أينظر الرجل الى شعر ختنته اى أم امر أنه.

> (تناج المعروس بحواله مذكوره) مير منزوك كيم من زياده قرين قياس اوراقوئ ب-والله اعلم بالصواب

يااهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن انزلة يكفيكم من عظيم الفخر انكم من لم يصل عليكم لاصلوة لة

(امام شافعي رحمته الله عليه)

الطرف السابع ـ في خصال الكفاة ـ احداها: التنقى من العيوب المثبتة للخيار ـــ فمن به عبب ليس كف ءً لسلمة منه وكذانقله الصاغاني على اصهار وصهراء الاخيرة فادرة وقيل اهل بيت المرأة اصهار و اهل بيت الرجل اختان ومن العرب من يجعل الصهر من الأختان و الاصهار جميعا وحقق بعضهم ان اقارب الزوج رحماء و اقارب الزوجة اختان و الصهر يجمعهما نقله شيخنا

(ع ج العروم فعل الساء كن ياب الأص 344 تالف عمر تفى " يدى بيل في المراقع و المساورة المساورة

و في حديث الاسود بن يزيد انه كان يصهر رجليه با عجم و هو محرم الصيهور مايو ضع عليه متاع البيت من صفر او شبه او نحوة - اصهر الجيش للجيش دنا بعضهم من بعض - فلان مصهر بنا - القرابة

(التكمله والذيل والصله. الجزالثالث تاليف. الحسن بن محمد بن الحسن المعسن المتوفي 650 ه)

#### صهر \_ الصهر \_ القرابة

حرمة الختونة و ختن الرجل صهره المتزوج فيهم اصهار النتن والاصهار - اهل بيت المرأة ولا يقال لاهل بيت الرجل الاأشان و اهل بيت المرأة اصهار -

ومن العرب من يجعل الصهر من الاحماء والا ختان جميعا ـ يقال صاهرت القوم اذا تزوجت فيهم -

و قبل اهل بيت المرأة اصهار و اهل بيت الرجل اختان و قال ابن الاعرابي الصهر زوج بنت الرجل و زوج اخته والختن ابو امراة الرجل واخواموته الاصمعي الاحماء من قبل الزوج والأختان من قبل المرأة والصهر يجمعهما

(لسان العرب لابن منظور)

والسلام قال "ألا لايزوج النساء الا الا ولياء ولا يزوجن الامن الاكفاء" ولان النكاح يعقد للعمر ويشتمل على اغراض و مقاصد كالا زدواج والصحبة والالفة وتاسيس القربات ولا ينتظم ذالك عادة الابين الاكفاء ولانهم يتعيرون بعدم الكفاءة فيضرر الاولياء يه

وقال مالك رحمه الله لاتعتبر الكفاة الافي الدين لقوله عليه الصلوة والسلام الناس سوا سية كاسنان المشط لافضل لعربي على عجمي اتما الفضل بالتقوى وقال الله تعالى \_ ان اكرمكم عند الله اتقكم

وقلنا المرادبه في حكم الآخرة وكلا منافي الدنيا قال رحمه الله (من نكحت غير كفء فرق الولي) والكفاة تعتبر نسبأ فقريش اكفاء والعرب اكفاء وحوية واسلاما وابوان فيهما كالآباو ديانة ومالا وحرفة ــــــ 129 يراكسة بين \_ افضل الناس نسباً بنو هاشم ثم قريش ثم العرب لماروي عن محمد بن على عنه عليه الصلوة والسلام ان الله اختار من الناس العرب و من العرب قريشا و اختار منهم بني هاشم و اختارني من بني هاشم و لا فخر\_

(تبيبين الحقائق شرح كنز الدقائق. الجزء الثاني، ص128,129 الطبعة الدولي 1313 بحرى مطبع الكبرى الاميريه ببولاق. مصر) تاليف: الامام العالم العامل العلامه البحرالحبر الفهامه فريد دهره وهيد عصره فخر الدين عثمان بن على الزيلعي الحنقي) الثانية : الحرية. فلا يكون رقيق كفؤا الحرة اصلية ولا عتيقة

والامن مس الرق احد ابائه لمن لم يمس احدًا من آبائها---الثالثة : النسب \_ فالعجمي ليس كف ء اللعربية و لا غير القرشي للقرشية و لا غير الهاشمي والمطلبي للهاشمية او المطلبية \_\_\_\_ الرابعة: الدين والصلاح - فمن اسلم بنفسه ليس كف ء المن لها ابه ان او ثلاثة في الاسلام والفاسق ليس بكف للعفيفة \_\_\_ الخامسة: الحرفة فاصحاب الحرف الدنيّة يسبوا اكفاء لغيرهم فالكناس و الحجام و قيم الحمام و الحارس و الراعي و نحوهم لايكافونون بنت الخياط و الخياط لا يكافئ بنت تاجر او بذاز انه غير معتبر \_ فان اعتبر ناةً فوجهان احدهما ـ ان المعتبر يسار يقدر المهر والنفقة\_

والثاني لايكفي ذالك بل الناس اصناف غنى و فقير و متوسط و كل صنف اكفأ وان اختلف المواتب وفي "فتاوى القاضي حسين "انه لوزوّج بنته البكر بمهر مثلها رجلا معسرابغير رضأ هالم يصح النكاح على المذهب لانه بخس حقها كتزويجها بغير كف عــ

الروضة الطالبيس و عمدة المفتين لامام النووي. الطبعة الثالث 1980م الجر، السابع ص ٨٢.٨١ مطبوعه المكتب الاسلامي بيروت، لبنان مطبوعه. الحكتب الاسلامي 'دمشق. شام)

## فصل في الأكفاء

الكف النظير لغة يقال كافأه اى ساواه و منه قوله عليه الصلوة والسلام "المومنون تتكافأ دماتوهم ويسعى بذمتهم ادناهم" اعلم ان الكفاة معتبرة في النكاح لماروي جابو انه عليه الصلوة

د ويتفق الجمهور على ان قريشا و هم اولاد النضر بن كنانة افضل نسبا من سائر العرب

فالقرشية لا يكا فها الاقرشي مثلها والقرشي كف لكل عزبية وان المرأة العربية غير القرشية يكافهااي عربي من اي قبيلة كانت ولكن لايكافها غير العربي اي العجمي-

(الفقه الاسلامي و اوّلته الدكتور وهبة الزحيلي) وتلك عشرة كامله

ا اذا زوجت المراءة البالغة العاقلة نفسها من غير كف او بغين فاحش و كان لها ولى عاصب لم يرض بهذا الزواج اصلا لا لازما ولا موقوفا على الرضابعد البلوغ

(الدر المختار جلد4)

اذا زوج الاب والابن المعروف بسو الاختيار عديم الاهلية
 او ناقصها من غير كف اوبغبن فاحش فلم يصح النكاح اتفاقاـ
 (د المختار لابن العابدين)

االـ ان تزوج المرأة نقسها بمهر المثل فاذا زوجت بغبن فاحش
 فلم يلذم العقد و كان للاولياء عند ابى حنيفة حق الاعتراض
 حتى يتم لها مهر مثلها او يفار قها

(فتح القدير جلد4. البدانع جلد4. دارلمختار، ج4)

ان يكون الزواج كفوا للمرأة فان زوجت المرأة نفسها من غير كف لها كان للاولياء حق الاعتراض ويفسخ القاضى العقد ان ثبت له عدم كفأة الزواج دفعا للعار.

(بذا متفق عليه بين المذابب)

٧- اتفق الفقهاء على ان الكفاة حق لكل من المرأة واولياء ها
 فاذا تزوجت المرأة بغير كفؤ كان للاولياء حق طلب الفسخ
 واذا زوجها الولى بغير كف كان لها ايضاً الفسخ

(فتح القدير . جلد 4 البدائع . جلد 4. الشرح الكبير جلد 4)

اب سنيے جمہور فقهاء كرام كاموقف

طعن على رضى الله عنه ان النبي تُلطِّهُ قال لهُ ثلاث لاتو خو الصلوة اذا اتت، والجنازة اذا حضرت، والايم اذا وجدئت لها كفواً

(رواه الترمذي ، والحاكم ، وينل الاوطار)

لله وحديث جابر لاتنكحو النساء الاالا كفاء ولا يزوجوهن الاالا ولياء ولا مهر دون عشرة دراهم

(الدار قطني جز ثالث صفحه 245 مطبع شركة الغنية المتحده القابره)

٣- حديث عائشرضي الله عنها-

تخير و النطقكم وانكحوا الاكفاء

(الدار قطني ـ صفحه 299ـ اخرحه ابن ماجه والحاكم)

٣ حديث عن عمر بن الخطاب وعا تشريض الله منهم-

لامنعن تذوج ذوات الاحساب الامن الاكفاء

(الدار قطني جلد 3 صفحه 293رواه الترمذي)

ي اذا تزوجت امرأة غير كف فالنكاح باطل

(المغنى واشرح الكبير لابن قدامة متوفى 630 جلد نسبر 7صفحه 371 مطبوعه:

بيروت البنان)

- قال الامام الشافعي

انه باطل لان الكفاة حق لجميعهم والعاقل متصرف فيها بغير رضاء هم فلم يصح كتصرف الفضولي.

ر والكفاة تعتبر نسبا فقريش اكفاء قريش----

(تبين الحقائق شرح كنزالاقانق جلد4، صفحه 128 ظبع بيروت)

والاصح عندابي حنيفة ان العجمي لايكون كفوا للعربية ولوكان عالما او سلطانا

(الفقه الاسلامي و اوّلته جلد نمبر7صفحه 243. طبع دمشق ـ شام) تاليف: الدكتور دعبة الزخيلي رنيس قسم الفقه الاسلامي بجا معه دمشق سورية ان اكرمكم عندالله اتقكم - الريح والريك به فان قلنا ليست شرطا في النكاح فرضيت المولة والا ولياء كلهم صح النكاح و ان لم يرض بعضهم محفل يقع العقد باطلا من اصله او صحيها فيه روايتان عن احمد و قولان للامام الشافعي احدهما انه باطل لان الكفاة حق جميعهم والعاقل متصرف فيها بغير رضاء هم فلم يصح كتصرف الفضولي والثانية وهوا لصحيح بدليل ان المرأة التي رفعت الى النبي والثانية وهوا لصحيح بدليل ان المرأة التي رفعت الى النبي أن اباها زوجها من غير كفو خبرها ولم يبطل النكاح من اصله لان العقد وقع بالازن والنقص الموجود فية لا يمنع صحته واتما يثبت الخيار كالعيب -

(السغنى والشرح الكبير جلد نمبر 7ص273 تاليف، 1. الشيخ الاصام ابن قدامة المتوفى سنته 630 ف) 2. والشرح الكبير، للشيخ الاصام ابن قدامة المقدمي المتوفى سنه 682، مطبوعه، بيروت لبنان)

خصال الكفاة :اي الصفات المعتبرة فيها ليعتبرة فيها ليعتبر مثلها في الزواج خمس ----

(اوثالثها) نسب: واعتبر النسب في الآباء لان العرب تفتخر به فهيم دون الامهات \_ فمن انتسب لمن تشرف به لايكافها من لم يكن كذالك وحينفذ (فالعجمي) ابا ان كانت امة عربية (ليسس كف عربية) وان كانت امها عجمية لان الله تعالى اصطفى العرب على غير هم و ميز هم عنه بفضائل جملة كما صحت به الاحاديث

(و لاغير قرشى) من العرب (قرشية) اى كف قرشية لان الله تعالى اصطفى قريشا من كنانة المصطفين من العرب كماياتى (و لا غير قرشى) من العرب (قرشية) اى كف قرشية لان الله تعالى اصطفى اقريشا من كنانة المصطفين من العرب كما باقى -

ويرى الشافعية و في رواية اخرى عن احمد.
ان غير الهاشمي والمطلبي ليس كفوا لباقي قريش كبني عبد
شمس و نوفل وان كانا اخوين لهاشم لخبر"ان الله اصطفىٰ من
العرب كنانة واصطفىٰ من كنانة قريش واصطفىٰ من قريش بني
هاشم واصطفاني من بني هاشم.
او كما قال عليه الصلوة والسلام.

(رواه الترمذي عن واثلة وهو صحيح) . (دلائل النبوة بيهتي صنحه 130,131,144دار الفكر . بيروت <u>198</u>3م)

#### مسئله :قال (واذا زوجت من غير كف فالنكاح باطل)

اختلف الرواية عن احمد في اشتراط الكفاة لصحة النكاح فروى عنه انها شرط لها اذا تزوج المولى العربية فرق بينهما وهذا قول سفيان \_ وقال احمد في الرجل يشرب الشراب ماهو بكف لها يفرق بينهما وقال لوكان المتزوج حائكا فرقت بينهما لقول عمر لامنعن فروج ذوات الاحساب الامن الاكفاء

(رواه خالال باستاده)

وعن ابى اسحاق الهمدانى قال خرج مسلمان و جرير فى مفر فاقيمت الصلوة فقال جرير لسلمان تقدم انت قال مسلمان بل انت تقدم فانكم معشر العرب لا يتقدم عليكم فى صلاتكم ولا تنكح نساء وكم ان الله فضلكم علينا بمحمد المناه وجعله فيكم و لان التزويج مع فقد الكفاة تصرف فى حق من يحدث من الاولياء بغير اذنه فلم يصح كما لو زوجها بغير اذنها والرواية الثانية ـ عن احمد انهاليست شرط فى النكاح ـ ـ ـ

والكفاة الدين والنسب و هو المنصب و الحرية و ايسار حسب مايحب لها وقيل تساويهما فيه والضاعة في الاشهر عنه (وش) فلا تزوج عفيفة بفاجر ولا حرة يعبد و عنه ولا عتيق وابنه بحرة الاصل ولا موسرة بمعسر و ظاهره ولو كان متوليا وقال شيخنا ولا بنت تأنى و هو رب العقار بحائك ولا بنت بزاز بحجام ولا عربية بعجمى (وش) وفي الكل و عنه

(كتاب "الغروع" ويليه تصحيح الفروع جلد 5 صفحه 190 ، تاليف. الامام شمس الدين المقدسي ابي عبدالله محمد بن مفلح متوفى 763 ه ، مطبوعه. عالم الكتب 1985 م ، بيروت. لبنان)

## موأخات مدينهاورعلى المرتضلي

حدثنا يوسف بن موسى القطّان البغدادي حدثنا على بن قادم حدثنا على بن صالح بن حيّ عن حكيم عن بشير عن جميع بن عمير البتمي

عن ابن عمر قال آخى رسول الله عليه بين اصحابه فجاء فجاء على تدمع عيناة فقال يا رسول الله عليه آخيت بين اصحابك ولم تواخ بيني و بين احد فقال له رسول الله عليه التا احى في الدنيا و الآخرة.

(ترمذي شريف)

" حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے بین سید کا نئات مُلَّاثَیْنَا نے اپنے اسحاب کرام علیم الرضوان میں موافعات قائم فرمائی۔" مدینه شریف میں یہ بھائی چارہ بڑی اہمیت کا حال تھا" پس مولائے کا نئات ،سید الاولیاء جناب علی بن الی طالب آشریف فرما ہوئے اور آپ کی آنکھول ہے آنسو چھک رہے تھے۔عرض (ولا غير هاشمى ومطلبى) كفأ (لهما) لخبران الله اصطفى من العرب كنانة واصطفى من كنانة قريش "واصطفى من قريش بنى هاشم" وصح خبر "نحن وبنو مطلب شئ واحد" فهما متكافئان \_ نعم اولاد فاطمة منهم لايكافهم غير هم من يقية بنى هاشم لان من خصائصه عليه أن اولاد بناته ينتسبون اليه في الكفاة و غير ها كما صرحه ابه.

(خصال الكفاة . نهاية المحتاج الى شرح العنهاج في الفقه على مذبب الامام الشافعي رضى الله عنه تاليف شمس الدين محمد بن ابي العباس احمد بن حمزة ـ المقوفي 1007/1004 بجريه ـ الجزء السادس ـ ص 357، طبع دار احياء التراث العربي بيروت لبنان الطبعة البّاليّة 1992)

#### الكفاة تعتبر في خمسة اشياء

النسب والدين و الحرية والمال والصنائع \_ (حاشيه)
اذا زوجت المرأة نفسها من غير كف فلااولياء ان يفر قو ابينهما
(دفعا للعارعن انفسهم)ثم الكفاة تعتبر في النسب (لانه يقع به
التفاح.)

"فرع" انتسب الى غير نسبه لامرأة فتزوجته ثم ظهر خلاف ذالك فان لم يكافها به كقرشية انتسب لها الى قريش ثم ظهر انه عربى غير قرشى فلها الخيار ولو رضيت كان للاولياء التفريق و يقول سفيان الثورى على الحاشية لا تعتبر الكفاة فى النسب لان الناس سو اسية بالحديث قال عليه الناس سو اسية كا سنان المشط فلا فضل لعربى على عجمى انما الفضل بالتقوى و قد الد تلك بقوله تعالى

"ان اكومكم عندالله اتفكم" ال يمقصل بحث كرر يكل ب-

(فتح القدير جلد نمبر 2صفحه 419. الامام ابن الهمام الحنفي المتوفى سنه 593 مطبوعه الكبرى الاميرية بولاق مصر) حدثنا اسماعيل بن موسى ، حدثنا شريك عن ابى اسحاق عن حيث مني و انا من حيث بن جناده قال قال رسول الله تأثيث \_ على مني و انا من على ولا يودى عنى الا انا اوعلى \_

(الترمذي الشريف)

حضرت صُبتی بن جنادہ فرماتے ہیں رسول الله مثاقیاتے ارشاد فرمایا کدعلی کرم الله وجها مجھ سے ہیں اور میں مثاقیاتی سے ہول اور پیفر بیضہ کوئی ادائیس کرسکتا سوائے میرے اور علی المرتضٰی کے۔ فریقہ سے مرادعج کے موقع پراحکام ہاری کی تبلیغ تقی۔

> حدثنا سفيان بن وكيع عدثنا عبيدالله بن موسى عن عيسى بن عصر عن السدى عن انس بن مالك قال كان عندالنبي النبية طير فقال اللهم أتنى باحب خلقك اليك ياكل معى هذا الطير فجاء على فاكل معه قال ابو عيسى هذا حديث غريب

(الترمذي الشريف)

حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں سید کا خات پر تھے کے گوشت سے کھانا تناول فرمانے

گلیق آپ نے اللہ کریم جل وعلا سے دعا کی اے بار البی ۔ اس کلوق ہیں سے جو تیرے نزود یک سب
سے زیادہ محبوب شخص ہے اسے بھیج تا کہوہ میرے ساتھ کھائے ہیں شامل ہو ۔ پس سلطان اقلیم ولایت
تشریف فرما ہوئے اور کھانا ما حضر تناول فرمایا۔ ترفذی فرماتے ہیں کہ بیر حدیث سدائی وجہ سے فریب
ہے کیونکہ ان کے بغیر ہمارے علم میں فہیں کہ اس حدیث شریف کو کسی نے روایت کیا ہو۔ آگے جل کر
حضرت ابو جسی ترفذی نے ای راوی سدی سے ایک اور روایت نقل فرمائی ہے اور اس کا تھم بھی کہی ہے۔
حضرت ابو جسی ترفذی نے ای راوی سدی سے ایک اور روایت نقل فرمائی ہے اور اس کا تھم بھی کہی ہے۔
قرماتے ہیں۔

قال رسول الله عَلَيْتُهُ أَنَّ الله امرنى بحب اربعة قبل يارسول الله عَلَيْتُهُ أَنَّ الله عَلَيْتُهُ مِنْ الله عَلَيْتُهُ سمهم قال على منهم يقول ذالك ثلاثا و ابوذر والمقدار و سلمن امرنى بحبهم واخبرنى انه يحبهم

کیایارسول اللہ کا فیٹی آپ نے سحابہ کرام کے درمیان موا ُخات قائم فرمائی لیکن مجھے کسی کا بھائی قرار تہیں دیا۔ سید کا نئات گاٹیڈ ارشاد کتال ہوئے علی انت افی فی الد نیاد لآخرہ اس دنیااور آخرت میں علی تم جمارے بھائی ہو''۔ حضرت امام نسائی نے سنن نسائی میں نقل کیا ہے۔

اخبرنا محمد بن يحيئ بن عبدالله نيشا بورى و احمد بن عثمان بن حكيم قالاحدثنا عمرو بن طلحة قال حدثنا اسباط عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس ان علياً كان يقول والله انتى لاخو رسول الله علياً ووليه

(سنن نسانی شریف المجوبسرة) حضرت عبدالله بن عباس حمر الامة رض الله عنها فرمات بین لاریب مولائے کا خات فرمایا کی ترجم

" مجھاللہ کی تم بیک میں ای وہ فض ہول جسے سید کا سات گالیڈ آنے اپنا بھائی اورول قرار دیا ہے "۔

قال حدثنا عبدالله بن عمر عن الحارث بن حصيرة قال حدثني ابو سليمان الجهني يعني زيد بن وهب قال سمعت علياً يقول على المنبر 'انا عبدالله و اخو رسوله لم يقلها احد قبلي ولا يقولها بعدى الا كذاب مفتر

حضرت زید بن وصب قرماتے ہیں کہ بیس نے مولائے کا تناسے سیدالا ولیاء کومتر پہلوہ آئن ویکھااور سر کے کا توں سے سنا آپ نے قرمایا 'ان عبداللہ و اخور سولیہ ۔۔ ' بیس علی اللّٰد کا بندہ بوں اللّٰہ کے رسول سال بیدی کہا وہائی ہوں ۔ آپ کا وئی الامر ہوں ۔ مجھ سے قبل نہ کسی نے یہ کہا اور نہ کوئی میرے بعد یہ کے گا۔ اگر کوئی پروموئی کر ہے وہ وہ گذاب، جموثا اور افتر آباز ہوگا۔

(الجوبرة في نسب الامام على وآله ، تاليف محمد بن ابي بكر الانصاري التلمساني القرن الساب الهجري صفحه 75. مطبوعه. موسه انصاريان شارع الشمدا. قم) مسدود ہے۔ آپ میرے بھائی بین آپ میرے اس دنیا ہے رصلت فرمانے کے بعد میرے وارث بیں جناب مولائے کا نتات کرم اللہ وجہد کریم نے عرض کیا وراشت کیسی؟ سید العالمین می اللہ فیل نے فرمایا جیسے انبیاء کرام علیم السلام وارث بناتے ہیں ۔عرض کیا یارسول اللہ می اللہ فیل کرام کی وراشت کیا تھی ؟ فخر النا نبیاء والرسلین می اللہ نمی کا فیل میں اللہ نبیاء والرسلین می اللہ نبیاء والرسلین می اللہ نبیاء والرسلین می اللہ نبیاء کرام کی وراشت اللہ کی کماب اور الکی اپنی سنن مبارکہ وراشت تھیں۔

''اے علی الرتھنی آپ کل بروز قیامت جنت میں پاک زبراً خاتون کی معیت میں میرے کل میں ہو نگئے آپ میرے بھائی اور میرے دفتق ہیں''۔ حضرت امام محمد بن اساعیل بخاری نے بخاری شریف میں نقل کیا ہے کہ ٹی کریم مال اللہ ا

قرمایا۔اے طی اانت منی و انا منگ ۔ "آپ جھے ہیں اور ش آپ ہے ہوں"۔
وقال عمر بن الخطاب رضی الله عنه ۔ توفی وسول الله مُنْشِقُ و
ھو عنه ای عن علی راضی۔
" حضرت عمر بن خطاب رضی الله عتد قرماتے ہیں رسول الله مُنْشِقُم کا وصال
میارک اس حال ش ہوا کہ آپ علی الرتعنی کرم اللہ وجہ اے راضی ہے"۔
قال الله تبارك و تعالیٰ

" فمن حاجك فيه من بعد ماجاء ك من العلم فقل تعالوا ندع ايناء نا وابناء كم و نساء ناونساء كم وانفسناانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين"

" پھر جو شخص جھڑا کرے آپ ہے اس بارے میں اس کے بعد کر آگیا آپ کے پاس بیٹنی علم تو آپ فر مادیجیے۔ آؤ! ہم بلا کیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اپنی عورتوں اور تمہاری عورتوں کو اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو بھی۔ پھر سب التجاکریں اور اللہ کی لعنت ڈالیس جھوٹوں پڑ'۔ "فرمایا رسول الله طالطینی نے کہ پیٹک الله تعالیٰ نے بیٹے چارآ دمیوں سے محبت کرنے کا تھم فرمایا ہے۔ بیٹک علی الرائشی ان چاروں میں سے ایک ہیں باقی تنین صحابہ کرام حضرت ابوذ رُمقداراور جناب سلمان فاری ہیں۔ بیٹک اللہ تعالیٰ ان چاروں ہے محبت فرما تاہے "۔

عن زيد بن ابى اوفى قال لما آخى النبى عليه بين اصحابه قال على لقد ذهبت روحى وانقطع ظهرى حين رايتك فعلت باصحابك مافعلت غيرى فان كان هذا من سخط على فلك العتبى والكرامة حتى ترضى إو فقال رسول الله عليه والذى بعثنى بالحق ما اخرتك الالنفسى وانت منى بمنزلة هارون من موسى غير انه لانبى بعدى وانت اخى و وارثى قال على وما ارث منك يارسول الله عليه فقال ماورث الانبياء من قبلى قال مورث الانبياء من قبلى قال وماورث الانبياء من قبلك فقال المصطفى على فاطمة ابنتى وسنة نبيهم وانت معى فى قصرى فى الجنة مع فاطمة ابنتى وانت اخى ورفيقى

(رواة الاسام احمد بن حنبل في مسنده الدار البهية في الانساب الحيدرية 31) حفرت زيد بن الي اوتى فرات ين كم

جب سید کا نتات کا گیائے نے مدینہ شریف میں مواضات قائم فرمائی سیداقلیم ولایت کرم اللہ وجہ نے عرض کیا۔ یارسول اللہ میری جان نگلی جارہی ہے میری کرٹو شنے کو ہے جب سے بیس آپ کا مواضات فرمانا دیکھ رہا ہوں۔ آپ ہر سی کو کسی ناکسی کا بھائی قرار وے رہے ہیں سوائے میرے۔ سید العالمین رحت کا کنات ماللہ نے فرمایا جھے اس ذات اقدس کی شم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے العالمین رحت کا کنات ماللہ فی آپ کو مرف اپنے لیے بچا کے رکھا آپ کا مقام میرے زو کی ایسے ہیں نے آپ کواراد ق موفر کیا۔ آپ کو صرف اپنے لیے بچا کے رکھا آپ کا مقام میرے زو کی ایسے ہیں جناب حضرت ہارون وموئی علیما السلام کا۔ سوائے اس بات کے کہ میرے بعد وروازہ نبوت ہے جیے جناب حضرت ہارون وموئی علیما السلام کا۔ سوائے اس بات کے کہ میرے بعد وروازہ نبوت

معرت جارالله زمحشرى في شهورزمان تغيير كشاف من يول رقم كياب-

لادليل اقوى من هذا على فضل اصحاب الكساء و هم على وفاطمة والحسن والحسين لانها لعا نزلت دعاهم مَنْكِنَة فاحتضن الحسين واخذ بيدالحسن و مشت فاطمة خلفه و على خلفهما عليهم الصلاة والسلام.

فعلم انهم المراد من الآية و ان اولاد فاطمة و ذريتهم يسمون ابناءة وينسبون اليه نسبة صحيحة نافعة في الدنيا والآخرة

کماس سے بڑھ کرفضیلت اصحاب کسااور کیا ہو کہ جب بیاآیت مباد کہ نازل ہوئی۔ سیدالعالمین ٹاٹٹیا نے مولاحسین علیدالسلام کو گودا ٹھایا مولاحس علیہ السلام کوانگی لگایا مخدومہ مخدرہ پاک زہرہ اپنے والد بزرگوار کے تعش قدم پیدوانہ ہوئی اورمولائے کا نتات ان کے پیچے بیچے جلو آگن رہے۔

پس بیہ بات مخفق ہے کہ پاک زہرہ صلوۃ اللہ علیما وسلامہ کی اولا د حضرت ٹی کریم من فیڈ کا کی طرف منسوب ہےاور بینسب اور بینست بالکل صحیح اور دنیاو آخرت میں نقع بخش ہے۔

(تقسير كشاف. علامه جار الله زمحشري)

#### مبابلدنصارئ

ین نجران کے عیدائیوں سے جب سید کا خات الی فیل نے 10 مدیس جناب حضرت نہیں بن مریم علیماالسلام کے عنوان پر عقیدہ سٹیٹ کے بطلان پر مسلسل دلائل دیے لیکن اٹھوں نے ماننے سے انکار کردیا تو تو بت مبابلہ تک آگئی۔ حضرت رسول اللہ کا فیلا نے حضرت مولاحسین علیہ السلام کو گودا تھایا ' حضرت مولاحسین علیہ السلام کو انگلی کیڈوا کر قدم رنجا فرما ہوئے خاتون جنت مخدومہ کو نیمن آپ کے حضرت مولاحس مولاحس مولاحل حضرت سیدالا ولیاء جناب علی قدموں پہ تدم رکھتی ہوئی روانہ ہوئیں اور شیر خدا اسداللہ الغالب مولاکل حضرت سیدالا ولیاء جناب علی الرتان خدومہ کو نیمن کے بیٹھیے تیٹھیے تشریف لار ہے تنے رسیدالمرسین کا شیخ کی اور میں قدموا ۔

و الرص وعا كيلية باتحد بلندكرون و آب سياتين كرتا".

جب ان عیمائی سرداروں نے میفوس قدسیدو کھے تو ان کے سردار استف پادری نے سیای چال چل کرراہ ڈکالی اس نے سوچا۔

اگر میں بددعا کرتا تو میسائیت کانام وفٹاں خم ہوجا تیں گے۔سیدالا ولین دالاً خرین کا بھی فرمان ذی وقارب اگر میں بددعا کرتا تو میسائیت کانام وفٹاں خم ہوجا تا اور درختوں پرت پرندوں کا بھی کوئی مراخ ندمائا۔
اگر میں بددعا کرتا تو میسائیت کانام وفٹاں خم ہوجا تا اور درختوں پرت پرندوں کا بھی کوئی مراخ ندمائا۔
اگر میسائی علا کے پاس کوئی جواب ہوتا جب تو م اُن سے موال کرتی کہ جموٹے عالم ہوکر تم نے ہمیں مرعام کیوں ویس وزموا کیا۔اسقف پا دری نے ہوشیاری و چالا کی سے تیمری راہ تکائی۔کہ ممبابلہ نہیں کرتے بیں اور استے بی کشر مطے جرسال پیش کیا کریں کے جو ہم سے یہ خطامر ز د ہوئی۔رحمت اللحالیون کا فیڈ اور خانو اوہ درسالت کے تفوی قد سیدنے ان کے جرائم سے عفودرگر وفر باتے ہوئے انہیں یہ موقع عطافر مایا۔

فرمایا اللہ سے محبت اس لیے کہ اس کی نعمتوں کی بارش تہارے او پر برس رہی ہے میرے ساتھ اللہ کی وجہ سے محبت کرو کہ بیس اس کا رسول ہوں اور میرے اہل بیت کے ساتھ میری وجہ سے محبت کرو' کہ

(ترمذي شريف رقم3789)

حفرت على الرتضى بن ابي طالب القرشى الهاشم صحح بخارى كتاب المناقب بن اسطرح

-C-2150

'' حضرت علی کاسلسله نسب ایک خاص خصوصیت رکھتا ہے جود نیا کے کسی خاندان کوحاصل نہیں ۔ تاریخی اعتبارے اس سے زیادہ صحیح النسب خاندان کرہ ارض پر موجود تہیں نہ چشم فلک نے دیکھا ہے ۔ آپ کا نسب نامہ جو صحیح بخاری اصح الکتب تخت اساء بعد القرآن رسول اللہ کا اللیکا شیکا نے بیان فر مایا ہے''۔

على ابن ابى طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوى بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانه بن حزيمه بن مدركه بن الياس بن مضر بن نذار بن معد بن عدنان \_

ے زمین کی طرف مزول ہے دوسری میری عترت الل بیت ۔ اور میدونوں بھی بھی کی بھی دورش جدانہ ہوں گی ۔ حق کہ جوش کوڑ پر میرے پاس وارو ہوں گی ۔ پس و بھومیرے بعدان کے بارے میں خیال رکھنا''۔

عن العباس بن عبد المطلب قال كنا فلقى الفقر من قريش و هم يتحدثون فيقطعون حديثهم فذكرنا ذالك الرسول الله المالية فقال مابال اقوام يتحدثون فاذا رادا الرجل عن اهل بيتى قطعوا حديثهم والله لا يدخل قلب رجل الايمان حتى يحبهم لله ولقرابتهم منى

(سندن ابن ماجة في المقدمة، رقم الحديث 140. الترمذي في باب 49كتاب المناقب رقم 3758و في مجمع لزواند ورجال اسناده ثقات)

السنافی رقع ما 10 و می مسلم و من است میں کہا کی گردہ کی قریش سے ملاقات ہوئی۔گفت و حضرت عباس بین عبدالمطلب قرماتے ہیں کہا کی گردہ کی قریش سے ملاقات ہوئی۔گفت و شنید جاری تھی بھی وہ لوگ قریشیوں کی گفتگو گوشت کردیے ہی جہے اللہ گائی تھی کیا۔ آپ نے فرمایا اس قوم کا کیا حال ہوگا جو میر بے قبیلہ کے لوگوں کی گفتگو قطع کرتے ہیں جھے اللہ گائی میں کیا۔ آپ نے فرمایا اس قوم کا کیا حال ہوگا جو میر بے قبیلہ کے لوگوں کی گفتگو قطع کرتے ہیں جھے اللہ گائی میں کہا ہے۔

میر بے اللہ کی وجہ سے محبت نہ کرے۔
میر بے اللہ کی وجہ سے محبت نہ کرے۔

ان وسول الله مُلَاثِينَةٍ قال لعلى وفاطمة والحسن والحسين انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالتم-

128

قال الشعبى اسلمت وهاجوت مع النبي عَلَيْكُمُ رسول الشَّرُكُ الْكُوا يِنْ والده كر برابر يجهة تقر

عن انس ابن مالك قال لما ماتت فاطمة بنت اسد ابن هاشم ام على فدخل عليها رسول الله عليه وجلس عند رأسها و قال رحمك الله يا امى كنت اى بعد امى بجوعين و تشبعنى و نعرين و تكسبنى تمنعين نفسك و طيب الطعام تطعمنى تريدين بذالك وجه الله والدار الآخرة

وقال انس امر بغسلها فلما بلغ الماء الذي فيه الكافور اسكنه رسول الله عُلَيْكُ بيده عليها والبسها قميصه و امر عمر او اسامه بن زيد و ابو ايوب الانصاري بحفر قبر هاو ادخلها فيه هو وابوبكر والعباس ثم دعا بهذا الدُعا اللهم اغفر الامي فاطمة بنت اسد والقها حجتها ووسع عليها مدخلها بحق نبيك محمد والانبياء الذين من قبلي انك انت ارحم الراحمين وراوي ابن عباس نحو ذالك وزاد فقالوا ما رأ يناك صنعت باحد ماصنعت بهذه قال انه لم يكن بعد ابي طالب ابر منها البستها قميصي لتكسبي من حلل الجنة واضطجحت في قبر ليهون عليها عذاب القبر

(اسد الغابة فی معرفة الصحابه، العلامه ابن اثیر. حیات مقدسه)

" حضرت الس بن ما لک فرماتے بین که جب سیده فاطمه بنت اسد بن ہاشم

مولائے کا نتات کی والده طاہره کا وصال ہوا۔ سیدالعالمین مالی آثر یف لائے

جنازه کے سرکی طرف بیٹ کے اورار شاوفر مایا۔ ای جان اللہ کریم آپ پر رحمتوں

کی بارش نازل فرمائے۔ ای جان آپ میری حقیقی والدہ کے بعد ہم پر کتنی بی

مہریان تھیں خود بھوکی رہ کر ہمیں کھانا کھلاتی تھیں۔ آپ اچھالباس نہ بہن کر

حضرت على كاكتيت البوتر اب اورالبواكس ہے۔

بخارى شريف كتاب الغازى باب موض النبى مَلْنَظِيْهُ ووفاته عيلان
على بن ابى طالب خوج من عند وسول الله مَلْنِظِهُ في وجعه الزى
توفى فيه فقال الناس ياابا الحسن كيف اصبح وسول الله مَلْنِظُهُ
على بن ابى طالب رسول الله طَلِيْمُ كَ پاس سے بابرتشريف لائے ۔سيدالعالمين رحمت
کا كات مُلْاً يُحْمِ مُل الله عَلَيْمُ كَ بِاس مَعْ بابرتشريف لائے سيدالعالمين رحمت
کا كات مُل يُقالم مِن الموت عِي جَل مِن الله على الله عَلَيْمُ كَ بِاس مَعْ بابرتشريف لائے سيدالعالمين رحمت
کا كات مُلْاً الله مِن الله مُن الله مِن الله مُن الله مِن الله مِن الله مِن الله مُن الله مِن الله مِن الله مِن الله مُن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مُن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مُن الله مِن الله مُن الله مِن الل

# حضرت على المرتضلي كي والده طيبه طاهره

حضرت علامه ابن جرعسقلاني لكصة بين-

فاطمة بنت اسد بن هاشم بن عبد مناف القرشية الهاشمية ام على ان ابى طالب و هى اول هاشمية ولدت هاشميا-

" حضرت فاطمه بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف قرشیہ ہاشمیهٔ خاتون اول ہیں جنہوں نے ہاشمیهٔ خاتون اول ہیں جنہوں نے ہاشمی چوعلی الرتضی ، اسد الله الغالب ، لافتی الاعلی کی شکل میں اسلام اور مسلمانوں کوعطا کیا''۔

والد حسنین کریمین طبیین شریقین ہی وہ پہلے نجیب الطرفین ہاشی محض ہیں جو ماں اور باپ دوتو ل طرف سے ہاشی ہیں۔ جناب فاطمہ بنت اسد بجرت مدینہ میں رسول اللہ مالی کی ہمراہ تھیں۔

#### المستفادات

سیدہ فاطمہ بنت اسد ہاشمیہ ہیں اگر ہاشی ہونا مفیر تبیں تو مفسرین و محدثین و مورخین نے بید کو کونقل فرمایا کہ آپ خاتون اول ہیں جو تمام اطراف سے ہاشی بچے کوجنم دے رہی ہیں۔ آپ خود بھی ہاشمیہ آپ کے شوہرنا مدار بھی ہاشی اور نومولود بھی ہاشی۔

ا ۔ ہائی ہوناایک اعزاز کل بھی تقاادر آج بھی ہے۔

ذالك فضل الله يوتيه من يشاء

اچھا خاندان اچھے والدین اللہ کی اپنی تقسیم ہے۔

عقل انسانی اس کا انکارٹیس کرتی۔ برے ماں باپ ہوں تو اولا دکیلئے باعث نگ وعاریں اورا گرباپ نیک ہوتو بقول قرآن کان ابوحماصالحا کا مصداق اعز از وشرف ہے۔

۲۔خاندان بنو ہاشم ہے بہتر خاندان اللہ نے زمین پرخلق ہی نہیں قرمایا۔ملاحظہ ہوں۔ کتب احادیث رسول انام کاللینے۔

٣ \_احسانات كويا دركهناست سيدالعالمين ما فالفيل ب-

۳۔ جناب فاطمہ بنت اسد کے احسانات کا نئات عالم میں جھ پرسب سے زیادہ ہیں سوائے حضرت ابوطالب کے۔

جناب محن رسول اسلام حضرت ابوطالب کے ،حضرت ابوطالب آپ کے محن ومر بی محافظ و تکم ہمان ،سر پرست و نکاح خواں۔ اجلاس اسلامیہ میں خرج اخراجات کر نیوالا اپنا گھر، مال اور بیٹوں کو رسول اللہ کی جگہ پر ذبحہ ہونے کیلئے پیش کر نیوالے ہیں۔ کسی وصال کے موقع پر اپنی خدمات پیش کرنا ، سیام رنہ صرف مستحق ہے بلکہ فعل رسول مان اللہ کے شابت شدہ اُسوہ کا ملہ ہے۔

۵۔ حفرت عمر حضرت اسامہ بن زید حضرت ابوابوب انصاری نے فاطمہ بنت اسد کیلے تبر تیاری ۔

ہمیں خوبصورت لباس پہنایا کرتی تھیں۔اپٹے آپ کواچھے اچھے کھانوں سے روک کر ہمارے لیے کتنے عمدہ کھانوں کا اہتمام فرماتی تھیں بیآپ صرف وجداللہ اوردار آخرت کی بنا پر ہمارے ساتھ روار کھتی تھیں'۔

''حضرت انس فرماتے ہیں جناب سرورد نیاودین رحمت العالمین طافی الے فرمایا
ای جان کوشل دیا جائے جب مشک کا فور کی باری آئی توسید العالمین طافی الی الی ای سارک اپنی اسلام کی خور کی باری آئی توسید العالمین طافی الی ایک الی جرانیا تیص مبارک اپنی ای جان کو بہنایا عمر بن خطاب اسامہ بن زیداور ابوابوب انصاری کو قبر کھوونے کا تھم فرمایا ۔ قبر تیار ہوگئی توسید کا تنات علیہ الحیب التیات والسلام وعلی آلہ خود آگے بڑھے اور اپنی پاک باز والدہ کو قبر میں اتارا ۔ حضرت ابو بر اور حضرت عباس بن عبد المطلب آپ کے ساتھ تی آپ فرمار ہے تھے اے کر یم اللہ میں جھیا ہے۔ اس والدہ قاطمہ بنت اسدی مغفرت فرما۔ اے اپنے وامن کرم میں چھیا ہے۔ اس پر ججت باری تعالی القافر ما۔ ان کی قبر کو کشادگی عطا کر بطفیل می طافی خور ان جملہ برجمت باری تعالی القافر ما۔ ان کی قبر کو کشادگی عطا کر بطفیل می طافی خور ان جملہ انہیاء کرام کے جو جھ سے پہلے تشریف فرما ہوئے۔ بیشک تو سب سے زیادہ رخم فرما نے والا ہے''۔

" حضرت ابن عباس فرماتے ہیں صحابہ کرام رضوان الله علیم نے عرض کیا یارسول الله مخالفی آج ہم نے جو دیکھا ہے الیا آپ نے پہلے بھی تہیں کیا۔ رحمت العالمین مالفی لیے نے فرمایا''۔

حفزت ابوطالب کے بعد میری اس مال سے بڑھ کر مجھ پر کسی کے احسانات نہیں تھے میں فی اپنا کہ ان سے اپنا کہ ان کہ ان کہ ان کہ ان کہ ان پر عذا ب قبر شہور۔

analidoo de la companya de la compan

۸\_رسول الله منافی کا تعرا توریس لیٹنا اور صحابہ کرام جناب ابو یکر وعر، عباس وعلی کا سوال عرض کر سے ہمیں بات سمجھانا کہ سارے انسان برابرنہیں کتنا بوا ثبوت ہے کہ رسول الله منافیق اپنوں کیلئے کتنے رؤف کتنے رحیم ہیں۔

۹۔ اور یہ بات بھی اٹل حقیقت ہے کہ قبر میں روح وجم کی زندگی موجود ہے ور نہ صرف جم کویا صرف روح کومز اوجز اکامعتی ومفہوم کیارہ جائیگا۔

ا مداب قبر احت قبر ، قبر روضه من رياض الجنته يا ،

حضرة من حضوات الناد، قبرجنت كابغول بس ايك باغ ياجبتم كردهول بس ايك كرها موتى ب قبرصرف و تبيل جوجم نے بنائى قبر مرادجم كوچھپانا ہے جم انسانى كوچى قبر كہتے بيں كونكدون انسانى اس بس چھپى موئى ہے۔

# مصنف کی دیگر کتُب

\* مفهوم لا الدالله محدرسول الله

\* فرحان قبر

\* سادات المل جنت

\* الانسان

ملنے کے پتے جامعہ علی المرتضٰی بھکھی شریف

آستانه عالیه طرت مائی صاحبه رحمة الله علیها بھی شریف دائم اقبال اکیڈمی پاکستان منڈی بہاؤالدین شاہ چراغ اکیڈمی کچهری روڈ منڈی بہاؤالدین